

والمالية

ڈاکٹرمیرو لیالدین

منشی فاضل ایم اے بی ایج ڈی ( لندن) بریزائی لا اسّا ذفلہ فی جامعہ عثانیہ حبیرا آبادہ کن مصنّف کی دوسری کناین ----ابطال ماریت

فلفه كي پېلې تاب

تقرابلاطبعيا

منعنف المسكتي

י לע

## فرطيت

فليفرياس

زیں دہرکہ بود مدتے منزلِ اسلام نا مربحز از بلاوغم حاصلِ ا افسوس کیل گشت یکشکلِ ما رفتیم و ہزار حسرتِ اندردلِ ما

گرآمدنم بن بدے نامدے ورنیز شدن بن بدے کے شد برزیں بندی کداندرین ریزاب نے آمدے نے شدے نے بدے (خیام)

تفروطیت اپنے لفظی عنی کے لحاظ سے ناائمیدی ویاس ہے۔ زیدگی سے یاس وحرال، ونیاسے ناائمیدی والوسی کیوں ہواس لئے کہ

ِیں چرخِ جفا پیشۂ عالی نبیاد <sup>اس</sup> ہر کِز گرہ بستۂ کس *را نکشا*د برجاکہ دے دید کروانے دارد داغ دگرش برسر آل اغ بناد فلسفیانه نظریه کی حثیت سے قنوطیت کی نگاه میں دنیاا ورونیا کی زندگی ﴾ ئى تەررقىيت نېيىركېتى- يەرەنيا بەترىن دىنيا ہے ، يەزنىدگى بەترىن شئە ہے: دنیا میں شہ اِس قدرزیادہ ہے کہ دنیا کی نعیتی ہتی سے بہترہے ، اور زندگی میں غم واکم کارس قدر وفورہے کہ فنا بقاسے بدرجہا بہترہے۔ زندگی ہے مراد میری یا تنهاری زندگی بهی بنیس بلکه زندگی است میت بهی اینی فطرت توجی کے لیا فاسے صروری اور لازمی طور پریری ہے اوراس کا مذہونا ہی اچھا ہے! تنوطيت اپني انهان شكل مين "مهرشيطانيت (Pandiabolism) كهلاتى معص كى روسے كائنات كى انتها ى حقيقت كے قلب ين سري شرپایاجا اے۔ زندگی کا اینجمیر ہی شرہے "تام چیزی شرمی ایعنی جھی چیز دجود رکہتی ہے شرہے۔ بیرکہ تام چیزیں موجود ہیں ایک شرہے " (لیوبارو اِس اِختلال نِدِیرونیایس کو تی شنے سوائے عم والم اور موت کے یقینی نہیں دیکیصائی دیتی ً (الفرزو دی وینی) -

قنوطیت کے فلسفیانہ نظریہ کی ائید میں ستعدّد دلاُل وہرا ہیں بیش کئے جاتے ہیں نہیں سے ہم ہن کا یہاں کسی قد رتفصیل کے ساتھ ذکر کرنیگے اور اُن پرایک شفیدی نظر بھی ڈالینگے ۔ یہ مین دلائل سے ہیں: آنڈتی 'آخلاقی 'آیتی نظری

ر) لَذَ تَى بُرَإِن: إِس رإن كانشارية ابت كزاہے كەزندگى مەستت سے زیادہ اَلم ہے لہذا زندگی کی کوئی میں نہیں اِس سے عدم بہر! جاں منزلِ در دوجائ غماست دیں دام گدشا دانی کم است افظی شومنبور جسنے قنوطیت کوز ماند جدیدمیں سب سے زیادہ فصاحت وكال كے سأتھ بيش كيا، يە ثابت كرنكي كوشش كراسے كد دُرد والم ايجابي بي اور لذّت ومسترت محض سلبني مسترت بالذت بهيشه كسى خوامش كى وجهر سے بيلا ہوتی ہے خواہش تعینی احتیاج ہرلڈت کے پہلے یا کی جاتی سے جون ہی نوامش كي تشفي موطاتي بع لذّت موقوت موطاتي سع الهذاتشفي ياسترست در اصل کسی اِحتیاج یا دردست ایجات یابی ہے۔ جمیں خواہش کا ویسے ہی احساس ہوتا ہے <u>جیسے بھوک اور پیا</u>س کا<sup>،</sup> نیکن جوں ہی اُن کی تشفی ہوجاتی ہے تو نذت کہا ہے ہوئے گفتہ کی طرح غایب ہوجاتی ہے جس کا وجود ہمارے احِما س کے لئے اسی دم مفقور موجا آہے جب دہلت سے نیچے اُتر جا آئے آب مانتے ہیں کسی نیے کا حاصل کرنا کتنا شکل ہوتا ہے ، ہر مقصد کے لئے ہزار ہا مصائب وآ فات کائا منا ہوتاہے اور ہرقدم پر بیٹیار رکا ڈیس بیا ہوتی ہیں۔ لیکن بہرطورجب جی مُرکے مزاحمتیں دُورکر دی جاتی ہیں ا ور کو بی چيز ديد ملتي ب تومم سوا اس كيابات بين كرمين ايك فوامنس

The world as will and Idea by Haldane val

یارنج ہی سے تونجات ملی ہے! اور بھر ہماری وہی حالت ہوجاتی ہے جو اِس خواہش یا نگلیف کے ظہور کے پہلے تھی! براہ راست جس جیز کا جیس اِحساس ہوتا؟ وه محض احتياج سبع يعنى ورد وألم يشقى دلنّه ت كااحساس محض بالوا سطه ہوتا ہے بعنی اُسی وتت جب ہم سابقہ تکلیف وا صتیاج کویاد کرتے ہیں بہیں تكليف وألم كاتواحساس موتاب يكن بت تكليفي كانهيس بتم تفكرات كااحساس كرتے ہيں ليكن تفكارت كے نہ ہونيكا بيس إحساس نہيں ہونا اسى طرح خوف کا تو احِساس ہونا ہے کیکن ائن کا نہیں یہی سعنی ہیں اِس قول کے کہ در د واً لم كا اصاس ايجابي سے اور لذت وسترت كا احساس سلبى - إسى سنے ہیں اُن معمتوں اور فائروں کا ٹھیک طور پرشعور ہنیں ہوتا جو ہا رے قبصنہ وتصرف میں ہوتے ہیں ہم اُن کی قدر بنیں کرتے بلکاُن کو بالکل معمولی جنری مسجھنے مگتے ہیں بسکن جب یہ زائل ہوجاتی ہیں تب ہمیں اُن کی قدر ہوتی ہے ' كيونكه اِحتياج ٬ فقدانِ نعمت ٬ غم ' ايجابي ہيں اور ہميں اُن كا براہ را ست اِ دراک ہوتا ہے۔ ہبیں زندگی کی اُن تین اعلیٰ ترین نعمتوں کی قدر رہنیں ہوتی جوصحت رجوآنی اورازادی کهلاتی ہیں۔ اِس کی بھی پی وجہ ہے کہ یہ ایجا بی نهيس-ايام عشرت كاجيس أسى وقت علم موتاب حبب أن ع مجائد على غم کھانیکونصیب ہوتا ہے بہم اس وقت کہہ اُٹھتے ہیں ؛ یا دِایام عشر<u> ف</u>انی۔ نه وه هم میں نه وه تن آسانی اِ اس" وحشت سرا کا اُصول ہی بیسعلوم ہ<del>و بار</del>

کر قدرنعت بعدزوال یعنی جب تک ان کا وجود سے ہارے اِصاس کے لئے گویا وہ مفقود ہیں اور جب وہ زائل ہوجاتے ہیں تو اُن کا وجود مفقود ہوجاتا ہے فکل ہاسواً وی ہی ہیں اور جب وہ زائل ہوجاتا ہے فکل ہاسواً وی ہی ہیں اور بہاں ہاری ساری بحث ستت ہی سے ہے۔

بها دب إس بيان كى تائيد كەمتەت محض ملبى ب إيجابي نهيس اور اسی وجہ سے یہ دیریا ہنیں ہوسکتی کلکہ یہ ہیں کسی سابقہ در دیا احتیاج سے بنجات بخشتی ہے جین کے بعد ضروری طور پر نیا در دی یاغم یا ملال اور بیزاری بیدا بہوتی ہے۔ اُس کی تا ئید آرٹ ( فن )سے ہوتی ہے جو دنیا ا ور دنیوی زندگی کا آئینه ہے اورخصوصاً شاعری سے ایک اور ڈرامیٹک نظموں میں ہم سترت کے حصول کے لئے سعی وکوشش اور حبّگ وجدال ہی کی تصویر دیکھتے ہیں . اُن کا ہیروصد ہا مشکلات و آفات سے ہو گزرتا ' اورجب وه منزل مقصورتك ببيونج حاآلہے توپر ده گرجا تاہے اور ڈرامہ ختم ہوجا ّاہے اِیعنی اَب کوئی چنے قابل دیدیا قابل ذکر ہاقی نہ رہی جو بتلائ جائے یا جس کا ذکر کیا جاسکے اکیونکر جس مسترت و نعست کی اِس ہیرونے توقع کی تھی وہ آخرایوس کن نظراً ٹی اس کے حاصل ہوجانے کے بعد ائس كى حالت كيهوزيا ده بېترنه تهي، چونكه خالص ديريا مسترت كا وجودېمكن ہنیں اِس کئے وہ آرٹ کا موضوع نہیں بن سکتی۔

زندگی کوایک نعمت اور قابل قدر <u>نئے کہنے کے پہلے ہیں</u> آن ہتے م لذِّ تول یا خوشیوں کے مجموعہ کوجوانسان اپنی زندگی میں حاصل کرسکتا اوراُن ہے نطف اندوز موسكتاب أن تام مكنه عنمول كے بازور كہ كر شھن ڑے دل سے مفابلکرنا چاہئے جواس کی زندگی کو تا راج کرسکتے ہیں۔ شو پنہور کا بقین ہے کہ ہشر خص ایک ہی نیتجہ تک بیرونیے سکتا ہے۔ دراصل بیسوال ہی ہے سو د ہے کہ آیا دنیامیں خیرزیا دہ ہے یا شر کیونکہ شرکامحض وجود ہی اِس امرکا تصفیدکرنے کافی ہے۔ بیٹرارک کا قول ہے کہ استرار لذّتی ایک الم کی تبیت نهیں" لہذاجس دنیامیں عمروالم کا وجود ہووہ دنیا با وجود اس کی اپنی بشیار لذَّتون کے بہج ہے سونیا میں قابل رشک کوئی نہیں قابل رحم بٹیا ریس ارشونيهورسك

عالم بهمددردست و دوامیخوا به ۱۰ نرخوان کرم برگ و نوامیخوا به کس بیجاجت نمی تواند دیدن درویش غذاشه اشتها میخوانه (سحابی استرآبادی)

شوبنہور کاایک شہور و معروت شاگرد ہارئن اپنے اُستاد کے ساتھ اِس اھر میں منفق ہے کہ زندگی میں مسرت سے زیادہ عنم والم ہے۔ وہ اِنسا کی زندگی بیا اور این معتول اور لذتوں کا کیے بعد ریگرے ذکر کر بتا ہے جوانسان کو حاصل ہوسکتی ہیں اور پھروا قعات کو

پین نظر کتے یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں غم والم کا ذخیرہ مسرت و شاد انی سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم ہاریئن کی اِس کو مشتش کے چند نمونے يش كرتے بن

سب سے پہلے صحت، آزادی اورجوانی کولوجوجیات اِنسانی کی سب سے بہتر نعمتیں شار موتی میں اور جوعمو ما خیراعلیٰ سمھی جاتی ہیں۔ آزان كادعوى كي كريدانسان كواسجاني لذّت عطا منس كرتس عب تك يد برقرار رستی ہیں احساس کاصفر درجہان سے تعبیر ہوتا ہے اس سے زیادہ ہیں یہ وہ محض نگ اساس ہیں جن برزندگی کی متوقعہ لذّات کی تعمیر ہوسکتی ہے ائن كى نوعيت محض لبى ب يعنى ضعيفى، بيارى، عْلامى كاعدم يا فقدان ہیں اور باطنی طور براحماس کے صفر درجہ کومسرت کی جانب بڑ ہاسکنے کے قابل بنیں لہذا لڈت کے پیداکرنے کے قابل نہیں!

اِس اجال کی کسی قدر تفصیل ضروری ہے صحت کے متعلق توسعات صاف ہے۔ ہیں اسی وقت کسی عضو کا اِحساس ہوتا ہے۔ جب ہم بیار ہوتے ہیں۔ صرف اعصاب کا مریض ہی جانتا ہے کہ اُس کی عضویت یا بدن اَعصاب بھی رکہتا ہے۔! ورسب کی آنکھییں 'دکھتی ہون وہی اُن کالم بسی رکہتا ہے۔ تندرست آ دی توصرف دیکھنے اور چپونے ہی سے صرف

اس او کا ادراک کرتا ہے کہ وہ برن بھی رکہتا ہے صحت میں ایجا بی لڈت کا اِصاس صفر ہوتا ہے۔ لہذا محض صحت کوئی حقیقی محسوس لذت عطیا، نہیں کرتی !-

آزآدی کا بھی بہی مال ہے۔ کوئی شخص پر محسوس نہیں کرتاکہ آیا وہی خود اپنے انعال کا تعین کرر اسے کیونکہ یہ ایک بریبی فطری کیفیت ہے لیکن ہاں وہ تمام نا رجی مزاحمتوں کا در د و تکلیعٹ کے ساتھ اِحساس کرتا آ گو یکه بیرایک بنیادی اورا بتدانی قانون فطرت کی خلاف ورزی ہیں۔ رہی جوانی سُوہی وہ زندگی کا زمانہ ہے جس میں صحت کامل اور نفش وبدن کی آزادی نصیب ہوتی ہے الیکن بیری کے آغاز کے ساتھ ہی تام كروريال نمودا ربوجاتي ويرجن كاجيس نهايت تكليف وه إحساس موتاس صرف جوانی ہی میں لذّت کی دیری حابلیت بائی ماتی ہے لیکن بیری میں ہم کوتمام رنج وغم اور والم تکلیف و دردکا تو دُسرا احسامسس ہوتا ہے مركزت كى قابليت من كمي محسوس بون لكتي بع. يادركهوكه لذت كى يه جوتا بليت ب، س كي قيب محض صفر الم يركه ميحض « قابليت مي بعنى اذت كالمحض امكان نه كرحقيقت بمعلامضبوط سع مصبوط وانت سكنفس كيافائده جب ان معيمان كوئي چنريذ مائد إبزار إنجوا ہیں بوصین بھی ہیں تندرست بھی ادر آزا دہمی مجن میں عیش ولز**یناکی ُو**ری

۹ قابلتت فطری طور برپائی جاتی ہے سیکن وہ اُن کا اِستعال نہیں کرسکتے کیا وہ محض اِس قابلیت کیوجہ سے خوش ہیں ؟

اَب فرض كروكه ذربعيْ معاش كي طرف سيرسي مبفيكري سے۔ ايحاج اليەمىيتر ہے بىكن دختياج ا ورفاقېكىطرى سے بىفكرى كو ئى قطعى فائرہ ياكت نہیں سمجھی جاسکتی بلکہ یہ تومحض زندگی کے لئے صروری ہے اور اب اس بفکری کے بعدلذ تول ماخوشیوں کے حصول کا اِنتظار مروتا ہے۔ بہوک بیاس، صسے زیادہ سروی گرمی کا سہنا تکلیف وہ ہوتا ہے ، لیکن اِن تکالیف سے گہر کہانے کیرے کی وجسے بونجات بلتی ہے اُس کو ہم قطعى لذّت بنيس كهد سكت ( إلى كها نيكى لذّت كا تعلق إس صنف سينبيس) كيونكه أكرزندكى وجودك أك شرائط كے ساتق قطعى طور يراجيمى چيز ہوتى تومحض وحود ہی ۔۔۔۔ہیں تشفی ہونی چاہیئے تھی بیکن ایسا بہنیں موتا محض وجود ایک عذا ب ہے۔ بقول غالب کسی ندکسی قسم کا " ہنگامہ" خروری ہے۔ ایک ہنگاہے پیمو توٹ ہے گھر کی رونق نوحهٔ غم ہی سبهی نغمهٔ شا دی نهسسهی محض وجود کے عذاب (جن کو فرینے ا Ennui کتے ہیں )سے بیجف کے لئے انسان در دوغم میں تک پڑنا بسند کرتا ہے ۔ اسی بات کاخیال ركتے ہوك شوينبورن اين اوال تقليد طريقه يربيان كيا تفاكه إداده

وكوشش انسان كى ال بعص كى شال ندئج الى بياس سے دريجاسكتى ہے۔ سيكن تهام إراد \_ كى بنياد رحتياج ، يا كمى انقص لهذا درووالم اسى لئے إنسان (نيز حيوان) كى قطرت ہى مين غم والم ابتداء سے مضمر سے -[ع بسری تعمیر میں مضم ہے اک صورت خرابی کی ]۔ اور اگرائس کی خواہش کے لئے کوئی شئے باقی ندرہے یا اسانی کے ساتھ تشفی ہونیکی وجہسے وہ اُس شئے سے محروم مروجائة تويير أس كى زندگى مي ايك نوفناك خلاء بيميني يا بنارى (Ennui) پیدا ہوجاتی ہے اوراُس کے لئے اُس کی بہتی یا وجودایک نا قابل بر داشت **بوج**ر بن جآناہے۔ اِس طرح زندگی رقاص کی طرح در داور بیزاری کے درمیان حرکت کرتی ہے۔ رسی بات کو ایک عجیب طریقہ سے اِس طرح بھی ا داکرنا پڑاکہ جب انسان نے تام در دوعذاب كوبہنم من شقل كرديا ترجنت كے سئے سوائے بنرارى ياضلا ( Ennui) کے کیجے اور باقی ندر ہا او شوینہور کی اِس فلسفیانہ بصیرت کی تاسیب غالب ابنے خاص اندازیں اِس طرح کراہے۔ غم ہتی کا آسدکسسے ہوجزوگ علاج شمع ہررنگ پی جاتی ہو سونے تک

شمع ہررنگ یں جاتو ہوئے تک انسان اپنی سزاری کو کام کیوجہ سے دور کرتا ہے۔ اِس میں کوئی شئبہ نہیں ہوسک اُکام اُس شخص کے لئے جس کو کام کرنا ضروری ہے ایک بری شئے

ہیں، روسان کام کے نتا بُح خوراُس کی ذات کے لئے یا بنی نوع اِنسان کیلئے

كتفيهي خوشگوارا ورمنفعت رسال كيول ندېمون كيونكد كوني شخص أس وقت تك كام نهيل رتاجب مك كدوه مجبور ندكياجائد وه اين كوكام مي مصروف إس كئ ركہتا ك وه كام كود وبرائيون ميں سے ايك ايسى برائي سجها ہے جو كم تعليف دہ ہے دوسری برائی جوزیا دہ تکلیف رسال سے وہ یا تو احتیاج یاضرورت ہے ياطمع ياطلب رنعت كاغذاب يامحض ببكاري كي تكليف يجدو بي شخص كام كريكا جوابنے لئے یا ابنے عزروں کے لئے زندگی کوزیادہ مسرت بخش بنانا چاہتا ہے یا کام سے بیدا شدہ نتائج اس کے لئے قیمت رکتے ہیں۔ اب کام کی قیمت یا توائس کے سعاشری فوائد ہیں 'یا عظیم تربائیوں کا باز رکہنا ہے (کیونکہ کا ہی تمام برائیوں کی ابتداء ہے) زیادہ سے زیادہ انسان یہی کہ سکتا ہے کہ اُس کو اپنے، کام یں مسترت حاصل کرنی جا ہئے کیونکہ اُس کے مقدر سی میں کام لکھا ہے ؟ يعنى حس سنن سع مفرنه مواس كوبرداشت كزنا جاسية اورجها نتك موسك نوشگواری کے ساتھ اور بغیر ناک بہوں چڑا نیکے " با نکل اسیطرح جس طرح گھوڑ ا آ ذرگار یکھنچتا ہے اورایک حد تک رضامندی کے ساتھ کیونکہ جا نتاہے کہ اُس کے بغیر کھ نہیں''! ''کام کرتے دقت دِنسان فرصت کے خیال سے اپنے دل کوخوش کرتا ہے اور فرصت کے دنوں میں کام کے خیال سے کام اور فرصت كابارى بارى سے آنا ويسا ہى ہے جىساكدايك بياراپنے بستر مريكروث بدايا ہے تاکدائس تکلیف دہ پہلوسے آ رام مے الیکن بہت جلداس کروٹ کو بھی

آناهی تکلیف ده پاتا ہے اور پیرائسی پیلو ہوجا تا ہے جو پہلے تھا یہ بہر سال بقول غالب۔ ہے

قید حیات و مبندغم اصل میں دونوں ایک ہیں! موت سے پہلے آدمی تفرے خات پاکیوں؟

رصحت بوانی آزادی اور کام کے بعد محبت کی نون فشان داستان سنو۔
کس کو اِنکار ہوسکتا ہے کہ محبت میں لڈت ہے ' اقابل بیان لڈت ، لیکن کیا
تم کو اس کے جانکاہ درد کا اندازہ نہیں ۽ آرمئن تبلا آ ہے کہ محبت کی لڈت سے
محبت کا در د بے اِنہازیادہ ہے۔ اس کابیان سُنو کے توتم کویہ کہنا پڑر کیا کہ ع ببین تفاوت لاہ از کہجا سے ایکجا!

پہلے محبت کے عام نتائج پر تو کر دو محبت ہیں تمواً یہ والب کدا کے طون

یما گ نسبتہ ذیا دہ ہوتی اور دو سری طرن بچے کم 'کچے دن بعداس دو سری جانب

سے بے اعتمائی شروع ہوتی ہے 'اور وہاں سوزش میں زیادہ شدت محسوس

ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ ہائے خطا کم نے فقداری کی اجو کو می فریب خور دہ

دوں کے در دبنہاں کا شاہرہ کرسکتا اوراُن کا اندازہ کرسکتا ہے دہ بلاتا مل کہ میگا کہ

کہ دنیا میں محبت سے جو نطف یاسترت حاصل ہوتی ہے وہ اسکے در دو تکلیف

کے مقابلہ میں بچے نہیں اِ ظاہرہ کے کہ بیوفائی 'فریب' غداری کی حلبن بڑی دیریا

موتی ہے اِ اوراکہ عورت نے سچی محبت کیو ہہ سے اپنی ساری چیزیں اپنے

عاشق پرسے نتار کر دی تہیں اور مُردنے بالاً خربیوفائی کی ، تو بھردہ دنیایں باکل بے کسی و بے بسر محسوس کرتی ہے ، گویا کہ وہ ایک بھیول ہے جس کو شاخ سے تورد لیا گیا ہے جو بہت جلد مُرجع اجا آبا اور خنا ہوجا تا ہے !

یوٹیرہ نامائز محبت کتنے خانداؤں کی بربادی کاباعث ہوتی ہے! ماجائز جنسي تهيجكتني قربانيان جائتا الماسكة إلى باپ كى بدوعائين، فاندان کے دائزہ ہے بغراج ، ملکہ معاشری دائرہ سے بھی را ندگی ، یہ ہے وہیمت جوایک نوجوان مرد یاعورت کواینے معشوق سے متحد ہونے کے لئے ادا سرنی بڑتی ہے ہغریب مزد ور پیشہ لڑکی جواپنی و ہالِ جان زندگی کے چند روز ا پنا بسینه بهاکریسرکررسی تھی ایک روز ناگهاں اسی بہتیج حبنسی کاشکا رہوتی ہے، اور چید لحظول کی گریزیا لڈت کے لئے حل کے عذاب میں گرفت او ہوجاتی ہے اِاب اُس کو یا تو اسفاط حمل کیرجہ سے اپنے بھے کی قالمہ نبنا پڑتا ' یا بنی کمانی کا زیادہ ترصہ جوخو دائس کے لئے ہشکل کفامیت کرتا تھا اپنے ناخواندہ مہان کی ہرورش میں صرف کرنا بڑ ماہے ؛ اس طرح اُس کو اپنی زندگی کے دن فکر تردد اصتاح دیریشانی میں کاٹنے پڑتے ہیں بشر طبکہ وہ فاحشہ بتنابیندنه کرسے کیونکه اس شیم کی زندگی شن و جال کے جیندر وز تواُس کو سنحتی و محنت سے بھاسکتی ہے لیکن بہت ملکسوت عروب مدہ ہوماتی ب اوربر إب كى الم الك زندگى ناقابل برداشت موجاتى سے إير مجي

تھوڑی سی مجت کے لئے! کہا

كتفے معاملاتِ عِشق ومحبت السيھے ہیں جنکا انجام شادی پر موا ہو؟ افسوں ہے کہ ہیں اعدا دوشار کا کوئی ایسا تخة نہیں ملتاجس سے ہمائس کاصیحے طور رپ اندازه كرسكيس. أكرتيخة بناياجاتا توجهين سعلوم بهوتا كه باشبه ايس را سنه مين شهیدول کی تعدا دغا زیوں سے بہت زیادہ ہے! اِن سوختہ جان برصیبو کے قلب تیبیدہ سے اگر دہوان نکلتا (افسوس محبت کی آگ جلا کر ظاک تو کر دتیی ہے سیکن دُمہوان ہنیں دیتی تو بقینیاً سارا جہاں ناریک ہوجآیا! شا دى شده افراد براگر نظرُ دالى جائے توسعلوم ہوگاكداُن ميسى بہت ہى تھوڑوں نے محبت کی بنا رہر شادی کی ہے اکٹر محبت کی وجہسے نہیں بلکردوسرے اغراض کی نبار پرشادی کرتے ہیں، مال و دولت، جاہ وٹروٹ سعا ننسری فلاح وبهبود <sup>،</sup> پیرمین رباده ترمحرکاتِ از دواج ـ اُس <u>سسے</u>خو د معلوم ہوتا ہے کہ معاملاتِ عشق و محبت کا کسقد رحقیر حصد ساحلِ از دواج کھے بهونتياب، إس ميں سيے بھي بہت كم كى از دواجي 'رندگي مٺا د مان زندگی کہلائی جاسکتی ہے کیونکہ شادان از دواجی زندگی ہی کے سعلق نايريكهاكياك كه

> عنقاتگارکس نشود دام بازجین ! اینابینهٔ اک برست ست دام ر ا!

سام اوریہ دواکٹر کہاجا ہاہے کہ ہم خوش ہیں ' یہ سارا فریب ہے اور نمو د حس سے ہم خود آج آپ کود موکد دیتے ہیں اور ہارے سوا شخص جانتا ہے کہ یہ دموکا ہے! و میندخوش نصیب حنکی از دواجی زندگی در تفیقت شادماں ہوتی ہے وہ اِس مسرت کومحبت کے راستہ سے ہنیں پاتے ہیں بلکداس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیاں بیوی کی طبعتیں کچھ ایسی مل جاتی ہیں کہ تضا دوتنازع ہونے نہیں یا تا اور محبت دوستى بن جاتى ہے إلىكن بدالشاذ كالمعدوم كامصداق ميں-ازدواجی زندگی کی سیحی تصویر بارنش کے تجربہ میں کچھ یہ ہے:۔ " خاندانی مسرت معمولی عالات میں بھی خیرتقینی ہوتی ہے۔ یا تو مرد شہبک نہیں ہوتا یاعورت میا بیالک دوسرے کی مرضی کے موافق نہیں ہوتے میا شادی ہے اُ ولا دہوتی ہے ، یا اُولا دا تنی کثرت سے ہوتی ہے کہ فکرخاندان کا بیجا ہنیں چھوڑتی میازیادہ اُولاد کورو کنے کی کوششیں از دواجی مسرت کوسموم کردیتی ہیں، یا والدین یا بچوں کی بیاری سے گھرمی تاریجی پیدا ہوجاتی ہے، یا والدین کواک ہی بچوں کی موت پر آنسو بہانے پڑتے ہیں جرسب سے زیا دہ بیارے نظراًتے تھے، یاکسی اُندہے، گوبگے، بھرے، بیوقوٹ یاکسی ادر بھاری سے کمزورونا ّوان لڑکے کاغم وغصہ دوسرے بچوں کیوجہ سے بیدا ہونے و الی *ستر* کو لمخ کر دتیا ہے۔ اگر بیجے ٹرے ہوتے ہیں تو پیرکاہل یا بے بہرہ بجوں کیوجہ ائن کی تعلیم کے متعلق جو بریشانی وفکروالدین کولاتش ہوتی ہے اِس کا بوجھ نو و

ان بچ ل کی برنسبت والدین ہی کوزیادہ تکلیف دیما ہے اور مکن ہے کہ ان بچ ل ان بچ ل کی برنسبت والدین ہی کوزیادہ تکلیف دیما ہے اور مکن ہے کہ ان بچ ل میں بعض آوارہ گرداورنا کا رہ نکل آئیں ، اگرتام بچے اچھے ہی ہوں تو ناگسال ماں کا اِنتقال ہوجا تاہے اور باپ بیغم کہا نیکے لئے دُہ جا تاہے کہ اجبنی مددسے وہ بچ ل کی کس طح برورش کرے 'یا میہ ہوتا ہے کہ خود باپ خاندان سے رخصت ہوتا ہے اور اُس کوناگہانی فقر واحتیاج میں جھوڑ جا آہے ۔۔۔ بیا

مین مین فرض بین می بیرفریب اہرئیت کو سمجھ دیا ہے اور یہ دکھ دیا ہے اور یہ دکھ دیا ہے کہ بہاں در دوغم کرنج والم ہی صلی حقیقت ہیں اُس کی نظروں میں مجتب مواد و ملان کا سال نہیں رکہتی محسرت ویاس میرانی وبریشانی ااسیدی وحرمان مصبی اُس کے نتائج ہیں۔

ہذاعقل کا تو شاید ہی سٹورہ ہوگا کہ اِنسان اپنی ساری عُرِعفّت آب ہی بنا رہے لیکن کیا سِ ناقابل استیصال حنبسی تہیج کاعذا ہے چھ کم شدّت رکھتا ہے جوہشے اپنے تحقق کے لئے اِنسان کے سینہ میں جنہم کی آگ د ہکا کے بھو کے ہے ؟ ہمیں بیاں کسی دانا کے قول کی تصدیق کرنی ٹرتی ہے کہ محبت نہ کرنی ایک مصیتہ ہے

لیکن محبت کرنی بھی کیجہ کم مصبت نہیں " (اناکر لوگ) لیکن تھوڑی دہر سے لئے اکر ہم شو بہنور سے مشورہ پڑل کرتے ہوئے لئے پنجا

Grundriss der Axiologie oder Wert wagungs !lehre p. 31

كرير كرجاع كافعل ندايك إحتماج بصاور ندانها أى لذّت بيدا كرنيوالى شئ بكذمالس فکرکامعالمہ توکیا بنی نوع اِنسان کا وجو دیمی باقی رہ سکتا ہے جکیا ہم میں سے ہر ایک کو آینوالی نسل کے ساتھ اتنی ہدر دی نہ ہوگی کہ ہم اُس کو وجو د کھے با رُکراں سے سبکدوش کردیں یا کم انکم اس بوجہ کوائن کے کند ہول برر کنے کی ذمہ داری برخودكوآ ماده نبائيس بي محبت كے تمائج وعوا قبكالحاطكرتے مميسكون شوینہور کی رائے کے ساتھ آبفاق نہ کر نگاہ مکن ہے کہ ہیں بیز خیال ہو کہ اُولا د سے ہواری آنکھوں کوجوٹھنڈک بہرنحتی ہے وہ بہت ساری تکلیعٹ کا نعمال برائے ہ رئن اِس خیال مرتفعیل سے بحث کرتا ہے اور یہ نابت کرنے میں کامیاب ہوتا ؟ كاگريم سادے حالات بر الصندے دل سے فوركرين اورايني لائے كوكو را جملب سے سائر نہونے دیں توہیں یہ اننا بڑرگا کا ولا دے والدین کو جغم والم کرب واصطراب، فكريا تكليف ہوتى ہے وہ سترت وشاد مانى سے بدرجماز يا دہ ہوتى ہے " یہ جارے لئے فتنہ میں اور آزمائیش ؛ إ

کسی بچے کی بیدائش سے والدین کوجونوشی ہوتی ہے اُس کا مقا بازی جا تکا وغم وروح فرسا الم سے کر وجواُس کی موت سے تام چاہنے والوں کے دِ لوں میں بیدا ہوتا ہے ، بیر نو داُن کی زندگی پرغور کر و اِ اُن کی زندگی کے پہلے دورمیں ہیں اُن کی برورش کی بیٹیا رُنکلیفوں اور میں تبوں سے سابقہ پڑتا ہے جن میں نوکروں کی بے بروا ٹی و برجری کا بڑا حصہ ہے ، پھر جسا یوں سے جو بیخوا تکلیفیں ہیں اور بیاری سے بیدا ہونے والی فکر و تردّد ، بعد میں اٹرکیوں کی شادی
کی نون خشک کرنیوالی فکر اور لڑکوں کی حاقتوں اور قرضوں برکوفت ، اُس کے
ساتھ اِس پرنشانی و تردّد دکا جی اِضا فہ کر وجو خریوں کو ابنے ابتدائی دُور میں اور
تعلیم افتہ طبقہ کو اپنے آخری دکور میں ضرور یا ہے کے فراہم کرنے میں بیش آتی ہے۔
ادر بھراس محنت و مصبت فکر و تردّد ، حیانی و پرنشانی اور اُن کے کھو میٹیف کے
دائمی نون کے علاوہ بجی سے بیچے والوں کو کیا حقیقی سترت بہونح تی ہے کے
دیراین کہاونوں سے طبعیت بہل جاتی ہے والوں کے کیا تعقیل کی آمیت دیران کے استقبل کی آمیت دیران کہاونوں سے طبعیت بہل جاتی ہے۔

جب اکن اُسیدوں کے پورے ہونیکا زما ندا آیا ہے۔ اورکن مصبوں
کے بعد آیا ہے ! اور بچے ابھی زندہ ہوتے ہیں اور آ وارہ ہنیں ہوجاتے تو وہ
والدین کا گرچے والے برجمبور ہوتے ہیں اور تلاش معامش میں یا اور کسی خواہش
کی نیا، پر والدین کو ور دفر قت میں متبلا جھے اُرجاتے ہیں اور خطوط بھی اُسی و قت
لکھتے ہیں جب اُنہیں خرج کے لئے دوہیہ کی ضرورت ہوتی ہے ! لہن ذا
مستقبل کے متعلق یو اُسیدیں جس صر تاک کہ وہ خو دغوشی پر مبنی ہیں محصل بر فریب
ہوتی ہیں اور ہمیشہ دہوکہ وینے والی ثابت ہوتی ہیں !

صیفی میں جب إنسان اپنی زندگی کے تام التباسات سے تکل آلے اُن کی حقیقت سے غربی وا تعف ہوجا آب یہ انب بھی یہ فریب ایس کا ساتھ ہیں چیور تاکہ بچی کی دندگی میں وہ اپنی تمام آرزؤں کوکا میاب ہوتے دیکھیگا انفاقاً اگرائس کی عرائس کے ساتھ وفاکرتی ہے اور اپنی دندگی میں اپنے بچوں کوچی ٹم کا ہوتے دیکھتا ہے تو بیرآخری التباس بھی دُور ہوجا تاہے میکن بھر وہ اپنے پوتوں اور نواسوں کے ستقبل کے ستعلق اُمیدیں باند ہماہے! بہے ہے کوانسان سیکھنے کے لئے تو اپنے کو کبھی بڑھا ہندیں سمجمتا! ہے

گفتم نه کنم میس ایخوبال چوشوم بیر منسه اید که چول بیریشدم حرمن ون شد (جامی)

لذتى بربان كانشاء مساكهم فيابتداءم سبان كياية نابت كزامقا كدانسان كى زندگى س سرت سے زيادہ الم بے . شوينبور نے إراده کی نفستیات کو واضح کرتے ہوئے تبلایا کہ زیر گی کے معنی دائمی خواہش کے ہیں ادر نواہش اِحتیاج کے سواکس چنر کا نام ہے ہ لیکن اِحتیاج دردونكلين كے سوا كوئى اورچيز نبيس لهذا زىدگى دائمى در دواكم بى كانام ہے؛ اسی واسطے در دوالم کوا یجانی کہا گیا ایعنی بنیادی ابتدائی اور لذت کوشفی، یا تا نوی وگریزیا له بارئن کهناست که فرص کرد که ارا ده کی بیریه نفسیاتی محلیل غلطہ ، فرض کروکدارا دہ کی ما ہئیت یہ ہے کہ وہ لندت والم كى مساوى مقدار بدياكر اسب لذب بي ائسى طرح إيجابي سي عب طرح الم اليكن نيتج برغوركر وتوسع اوم رؤكاكداك بانج اجزا وكيرو سيغم والم

کی مقدارلذت ومترت سے کہیں زیادہ ہوجاتی ہے:۔

دن اعصابی تہکن کی جست لذت کی خشگواری میں کمی اور درد کی نظیمت میں زیادتی بیدا ہوجاتی ہے۔ اس بیان کی صداقت حیات بحضوی کی ما ہیئیت پر بنی ہے جس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا : تہکن در دکی قابلیت میں اضافہ اور بذت کے اکم رکنے کی کو مشتن میں کمی بیدا کر دبتی ہے۔

(۲) جولذت درد کے موقوت ہونے یا کم ہوجانے سے بیدا ہوتی ہے دہ اُس دردکاکسی طح بدلہ بنیں کرسکتی۔ ہمیں اپنی دورد زہ زندگی ہیں جولڈ ہمیں میستر ہوتی ہیں ان کا زیادہ ترصہ اُسی قسم کا ہوتا ہے جو در دے دُور ہونے یا کم ہونیے بیدا ہوتی ہیں اوراس کے دائرہ میں اُن کی خالص شال دائت کے کم ہونیو لے در دسے دیجا سکتی ہے معلی دائرہ میں کسی عزیز دوست کے خوفناک بیادی در دسے دیجا سکتی ہے معلی دائرہ میں کسی عزیز دوست کے خوفناک بیادی شخص شبہ بنیں کرسکتا کہ جولڈت درد کے موقوف ہونے سے بیدا ہوتی ہے وہ شخص شبہ بنیں کرسکتا کہ جولڈت درد کے موقوف ہونے سے بیدا ہوتی ہے وہ اس درد کا اپنی شدت بی کسی طبح سقابلہ بنیں کرسکتی یا

ا ۲) در دشعور پرگویا وارد ہوتا ہے 'شعور کو اِس کا صروری طور پراجسال ہوتا ہے ' نیکن لڈت کا پر حال نہیں 'جب آک شعور اِس کا بہتہ نہ لگائے اور اس کا اِسْلاج نہ کرے اِس کا اِصاس نہیں ہوتا 'اِسی وجہ سے اکثر شعور کے سلئے لذت مفقود ہوجاتی ہے جب تک کرائس کی دریا نت کی کوئی وجہ نہ ہو۔

۔۔۔ ہار ممن نے اِس نعنیاتی حقیقت کی توجیہ ہیں مفصل بحث کی ہے جس کا خاصہ ہم اُوپِر دیا ہے۔ شلا صحت آزادی جوانی مجت سے اِنسان کو ایجانی طاب نہیں ماسل ہوتی اُن سے اِحماس کاصفر درجہ تعیمر ہوتا ہے۔ یہ اپنی زعیت يى سُلبى بين بيرجب زأيل بو نے لگتى بين تو بهين أن كابوساس بوتاہے اور اَن کی قدر مروتے لگتی ہے!

رم اسفی کاقیام نہایت ہی مخصر والب، یہ نہایت گریز یاشئی ہے، سكن درد باقى رښاي مورجب كك كه خواېش باقى رېتى بىي جس كى تشفى نېيى ہوتی اور کیاکو ی ایسا وقت بھی ہوتا ہے جب کداس متم کی خواہش ہا دے سينديس موجزان نبيس ۽ ٥

> بزارون خوامشين ليي كه مزوابش يزم ببت نظے برا ارمان سکین بیری کم نظے

أمجد نے بھی اسی نفیاتی صلاقت کوسیدہے ساوے الفاظمیں اُون

بان کیاہے ہ

ا منیائے دوروز میں مجد کیا جان کو کا بس ہوتی اِک خواہش کَوِری ہوتے ہی دوری خواہل کی گ

(۵) جب در دُولذّت کی سادی مقدارین شعورین مبع ہوتی ہیں توبیا بنی است بین سادی نهیں ایدایک دوسے کا بدلهنیں کرمیں بلکدور و زیا وہ ۴۳ رہجاناہے بلکرمی چاہتاہے کہ اِس اِقباع کے بدلدکسی قسم کا اِحساس نہی ہوتا

اِن یا بخول اَصول پر ٹھنڈے دل سے عور کر وکیا یہ سب ماکر و ہی مینج بنیں پیداکرتے بوشو تی و نابت کرناچا ہا ہے بعنی لڈے سلی شئے ہے اور در دېږي صرف ايجا بې د حقيقي ۽

اَبِاً گُرِیمِ شَوینِہو دا ور ہا دیکن کی گہری نفساتی تحلیل اور اُن کے وسیعو عمت النظر تجربه كوملائس توجيس مي تقين كرنے يس كسى فتى كا تذبذب مربوكاكم نهصرف دنیامی تغییب مجموعی در دوغ برنسبت لذت وسترت کے بہت ا یا ده ہے بلکہ ہر فردیں بھی نواہ وہ کتنے ہی موز دن وموافق حالات ہی ہیں ا ہے کو کیوں نریائے اِ ک

دريس دريا نفركن فلس ومنعم يكح بيني گِهُرَبِيمِ قطرُهُ آساديدُهُ دِاردُبِرآ بُ إِينَجا عَنَى ) إنفرادى زندگى كالنجام به كه ربرب كجهدا لتباس سهيد ، ب حقيقت ؛

چو موج حباب ست کدرجه و آب ست اخفی مختصر پیکدانسان کی زندگی اورانس کا وجود ایک «علا» بنین بلالک قىمكا<sup>دە</sup> قىر*ىن " ہے . اِس قرضِ كا* تقاضا أن حله ٱ و رصرور توں عذا ب ناك

## (١) اخلاقياتي برصاك

تونوطیت نے وُنیا اور وُنیائی زندگی کے ضلات کم قیصاص جادی کیا!
کیوں ؟ اِس کا ایک سبب توجم نے لذتی بُر اِن میں دیکھایہ تھاکہ
ع۔ بعک الم ہرکرا بہنم بدل دردو عفے دارد!
اوریہ ور دوغم سرّت وشادہ نی ہے کہیں زیادہ ہے اور اِسی وجہ سے زندگی سے عدم بہر اِ اِ سب جیس اِس کا کم کے ایک و وسر سے سبب پرؤور کرنا ہے فیلس کو آخل قیاتی بر اِن کم کے ایک و وسر سے سبب پرؤور کرنا ہے فیلس کو آخل قیاتی بر اِن کم کے ایک و وسر اِس کا آخل کی ختلف ہو اورائس کا آخرات و ابطال بر این کے تیات و ابطال پر منی نہیں بلکھ سنتھ کی وغیر حقاج حثیریت رکھتا ہے۔ اِس بر اِن کا نشا دیہ ہے کہ مبنی نہیں بلکھ سنتھ کی وغیر حقاج حثیریت رکھتا ہے۔ اِس بر اِن کا نشا دیہ ہے کہ

المهم المناكب تني بي بي معنى وبي تنيت بعي على التوانيت بعي على التوانيت بي مغز صالب!

بہاں ندمون مترت و شادمانی کا فقدان ہے بلکرسی انجتی قابلِ قدر سنے
کا بھی وجو دہنیں جس کو ہم بداتہ انجتی کہیکیں، جو زندگی کو قابل ہر داشت بناسکے۔ بہاں
منیکی ہے نہ علیٰ منص وجال ندمدافت وحکمت، اگر ہیں بھی توصرف برائے۔ ہام
جن کا ہونا منہ ہونا برابر ایا یوں کہو کہ یہ جیزیں بطور استشاء بائی جاتی ہیں اور خبف و شسر
جہل وحاقت، بدی و برصورتی بطور قاعدہ ہے

دمدم این خیرکه مهتنی که جهانش خوانند این قدر رکب کزودست آران شمت شاشت! (وحید)

شوبنه ورانسان کے نبٹ نفس کی خوب تصریر کہتے اسے وانسان کے دو معصوص و شہور سفات ہیں، کینہ بروری اورانا نیت یا نورغ ضی۔ آبس کا ہم زبان محصوص و شہور کہتا ہے کہ انسان انسان کے سلے بھیڑیا ہے یہ جوجا نکاہ مصائب ہوکر شوبتہ ہور کہتا ہے کہ انسان انسان کے سلے بھیڑیا ہے یہ جوجا نکاہ مصائب انسان برنازل ہوتے ہیں ان کا تقیقی سبب خودانسان ہے۔ یہ ایک دوسر کے لئے شیطانِ رحیم ہیں اُن کا ایک دوسر کے ساتھ جو برناؤ ہوتا ہے وہ بطور قاعدہ نہایت ظالمانہ وغیر مضائنہ ہوتا ہے۔ منصفانہ سلوک محض است ای است و بنین اسی دجہ سے صکومت و قانون سازی کی صرورت پڑی کسی اور وجہ سے نہیں بسی در جہ سے ملیدہ دکہ جاتا ہوتا ہوتا ہے۔

اسی طرح سے انسان کو بھی تعزیری قوانین کے ذریعہ ایک دوسرے سے محفوظ کہا جا ّاہے، اِن نیجروں کی سُلاخیں خوت سے ڈرانی گئی ہیں! حب کبھی ہیں اپنے ساتفيول كودبهوكد ديني اورنقصال بهونجانيكا موقع بل جاماب ورقانوني منراركا خوف يا نديشه نهيل بروتا توفوراً إنسان كى لامحدوداً نا نيت وخبا ثت كا ظهار بوتام. كسى عكر كيه ما نغه عندكام كرشونيه وركهتاب كداكرسي شخص كوايت جوت کی بانش کے سئے اپنے ساتھی کی چربی کی ضرورت ہوا دراس کو اپنے کر دن این جانيكانديشه ندمو توبغيرا برديرسل لانيكه وه ديره باوچر بي اينے ساتھي كي كسي نرم جگہسے نکال لیگا ابنے زمانے واقعات عالم بر نظر رکھتے ہوئے شو تہور تبلاتا ہے کدانسان کا برنا وانسان کے ساتھ جیسے سبی اس کی شال جنسوں ک غلای سے متی ہے ، جس کی آخری غایت شکر اور کا فی کے حصول کے سوانچینیں ا اِتنی دُور جانیکی ضرورت نہیں: بانج برس کی <sub>عربس</sub>ایک لڑکا روٹی کا<u>تنے کے کا</u>رخا میں داخل ہوتا ہے ایا کسی اور کا رضا نہیں اور عدر اِس عرب دوز آنہ بیلے دیل بير باره اور بالاخرجوده كبنشه ايك بهي قسم كي ميكانكي محنت بس كزارتا ب تأكراس كو اِس سانس کے باقی رکھنے کی شغی عاصل ہو! یہ ہے قسمت ہزار ہابند گان خدا کی اورائسی کے **مأثل کرورول کی**! ع

تفو مرتوا سے چسن گرداتا ہنو! علی صبحت سے پیرا ہے میں کسی جگرشو پہنور لکھتا ہے: اگرتم جا ہست**نے موکر مہیں** 

أن جقيقي كيكنَ افسوس نأك عناصركإصات اوركه إعلم عائدل بوجائب حبن سي اكثر آ دميول كى فطرت بنى سبئة توتمها رسة سلف بدينا يت سبق أميز نيزيهو كى كتم المكى على زندگى كے تفسير كي طور بران كان اخال وكردا ربر غوركر وجوتمهيں علم أدب كصفحات برطتين وبالعكس-إسطح سے جوتجربه حاصل ہوكا وہ تهيں لينے يا و دسرون ك متعلق غلط تصورات قام كرف سے بجنے ميں نهايت متنيد بويكا يكن اگرتهيس اپني زندگي وي ياعلم أدب مي كميندين يا بيوتو في كي سي خاص صنب ہے سابقہ پیرے تو تہدین ما رائن یا آزردہ ہونیکی ضرورت نہیں ، بلکہ تمهين جاسيئي كدأس كوابنه علم ميرمحض امك إضافه مجهور ايك نيا واقعه جو بنی نرع اِنسان کی سیّرت کامُطالعه کرتے وقت کمخوظ نظر ہونا چاہئے۔ اُس کے ساتھ تمہالاوہی رویہ ہوگا جوایک عالم معدنیات کا ہوتا ہے جس کے ہاتھ داہت كاايك خاص نموندلگرا بيا

یہ نوش کھتی د مرقت جوتم لوگوں میں باتے ہو وہ محض ایک دُہو کے کی شی ہے ایک پُردہ ہے کہ ایک وشر سناک شی ہے ایک وشر سناک چھروں کو کی بات ہے ہو ایک وشر سناک چھروں کو کھی باتے ہو دی کھی ہے۔ فراسًا باقص لگانے سے یہ بَردہ چاک جاک موجا تا ہے اور ہا دی اُنا شیت ، خو دغوضی بر ہنہ نظر آنے گلتی ہے! چاک جاک ہوجا تا ہوں یہ یہ دعا ، ہونی چاہئے کہ دہ خدایا ہمیں بُری ترفیبوں سے جا

Schopen hauer's Ophorisnen Zur Lebens weisheit in Parerga Paraloponena 44 ہیں بینہ دکہلاکہ بم کس قسم کے لوگ ہیں!"

اسى طع جارى دوسرى نيكيال مبى نائشى بين بارى جدردى يساجى مجت ذات شامل مع سوا ایک اندے یا جموٹے کے سی کواس بات سے انکارنہیں ہوسکنا کہ داداکوانے کوئے سے جوجت ہوتی ہے اُس کی وجرصرف بدب كدوه أس كواين أرشمن كأرشمن تجبنا سب العنى ابني أتشمن بیٹے کا دشمن جو ورشہ کا انتظار کرر ہا ہے۔ ہماری ایا نداری نیتجہ ہے تو **ت** کا " یہ بیٹیا رخلوق جو ہیں نظراتی ہے بجوایک دوسرے کے ساتھ اُس واُشتی سے بیش آرہی ہے سب شیروں اور بھیا ہوں بیٹر تل ہے جن کے وانت ا یک مضبوط زنجیرسے بندہے ہوئے ہیں کر بیز زنجیز وزن کی زنجیر ہے ہاری ائن بیندی مجری بزدلی ونوٹ کامیتجہ ہے، غرض ک

آ دمی خوار ندا غلب مردان ازسلام علیک شال کم حرالان ا معنوی از در ہائے نیر زائنیایاں وزنویشال کن خاد أناينت ياخورغرضى كى وصريسة توانسان البنية فائده كى الماش كرتاسيه ا ورجو بھی اُس کے سِتر را ہ ہوتے ہیں اُنہیں کسی طرح و کور کروتیا ہے ؛ لیکن ا پنے ایک دوسر سے خبٹ نفس کی وجہ۔ سے جس کو کیند مروری یا مقد ، کہا ج<del>ا تا ہ</del> وہ دوسروں کو تکلیف یا غذاب محض اِس لئے بیمو ننچا تا ہے کہ اُس کو اِس **ی**ں له يه لوى سي كاقول ب جو وانس كاشه ولسفى بي ص كاشو تهور بهت احترام كراب اها المائلة المنطاع الذت التى ہے۔ روماکا تعمید اقیصر کیا گیوا المحالی کا شرسارے عالم کی ایک ہی گرون ہوتی اور وہ اُس کو ایک ہی وار میں تن سے مراکر سکتا؛ اِس جب نفس نے دنیا کو دو زرخ کا نموند بنا رکھا ہے۔ اِسی کیوجہ سے اُجس کہتا ہے کہ وجب اِنسان سفر کرتا ہے تو وہ سکم ہوتا ہے ، جب سرتا ہے تو دروازہ بند کر لیتا ہے، جب وہ اپنے ہی سکان میں ہوتا ہے تب بھی اپنے مندولو کو وہ تعمل کردتیا ہے۔ بیر سب کھے باوجو د اِس علم کے کہ قانون اور محافظین قانون ور رس کی محافظ ہے اور اُس کے نقصانات کی تلائی کے لئے اسلی بندوجو د ہم سے دور نگر کر سے رنا مردمی کی منافظ ہے۔ کی منافر است آدمی از آدمی

انانیت وکیند دری اِنسان کے تام روائل اور خباشتوں کا منع ہیں آبات سے پیدا ہونے والے حیوانی روائل ہو ہیں؛ حرص بیار نوری مشہوت ، نوروزئی لا لیے یاطع می نا اِنسانی ، خشونت قلبی ، غوریا کبر 'وغیرہ کیند وری کے شیطانی روائل یہ ہیں برگانی ، حسد ، بغض ، عداوت ، دوسرول کی تکلیف پرخوشی کا اوساس کرنا ، تجس ا آبام ، ترو ، تنقر ، غضته ، دفا بازی ، فریب ، بدلہ لینے کی خواہش ، بے جی یاسکالی دفیرہ کھ

ونان تعظیم اشان شعرار ہوم اسونوکیس اور یوری ٹالیس سے لیکر

اله دیکھوشوشہور کی کتاب The Basis of Morality

شیکسیرا وربائرن اورلیو باروی کا بهم بی سنتی بین که و نیا بری اور و نیا کے اکثر اور کرنیا کے اکثر اور کرنیا کے اکثر اور کرنیا کے اکثر الوگ بُرے انفس شخصیت کو پنین نہیں کرسکتیں گوجیں بہت سار سے نیک اور ایا ندار لوگن والمئے شخصیت کو پنین نہیں کرسکتیں گوجیں بہت سار سے نیک اور ایا ندار لوگن والمئے بیں اور شکبیر کے تمام ڈراموں میں شاید دو ہی شریف گویہ جی بہت شریف نہیں شخصیتیں مل سکتی ہیں ۔ ذبیل خود غرضی ، بے انتہا لائے بیوشیدہ دفا بازی اور مرول کی قبر متی و برصیبی برشیطانی خوشی عام طور پر اس قدر نہر آلود حسد اور دو سرول کی قبر متی و برصیبی برشیطانی خوشی عام طور پر اس قدر پسکے ہوئے ہیں کہ استفار کا ذکر جی سے بھیلے ہوئے ہیں کہ استفار کا ذکر جی ساتھ بین ڈوال دیتا ہے ! دو زرخ کی تلاش زندگی کے بعد کرنے سے بجائے خود اس زندگی پرغور کر ویہاں تہمیں دو زرخ کی تلاش زندگی کے بعد کرنے سے بجائے خود اس زندگی پرغور کر ویہاں تہمیں دو زرخ کی مارا سامان میں جائے گا !

غايت ما في الباب يدكه

چوں ماصل دی دیں شورتاں جزخور دنِ غصّہ نیت یا کنانِ جا خرم دل بحد زینجہاں زود برفت و آسودہ کسیکہ خود نیا مربحہاں رفیام

رة، نارنجي نظري تندلال (r,

اخلاقیاتی اِتدلال نے اہل ُ دنیا کی طینت وطبعیت برغور کیا اور لذتی برم نے دنیا کی نظرت و ماہئیت پر نیتجہ کچہ وہی نکلا جوخیام نے "از سرصدق صفائی ل گاویت درآسال دناسش بروی یک گاو دگر نهفته در زیر زین ؛ چشم خردت کشاهی چول ال مقیسیس زیر و زبرو د گاوست می خربین ؛

أب تاریخی و فلسفیانه اِستدلال ایک قدم آگے بردھ کریے نابت کر تاہی کہ تہذیب و تمدن میں جول جول ترقی ہوتی جا تی ہے اِنسان آنا ہی ناشاد و نام لو ہوتا جا آبا ہے اورا تنا ہی خبیث و شریر ۔ شوینہور اِس اِستدلال کے لذتی پہلو کو بیش کرتا ہے اور فرانس کا شہوراً دیب و سفکر لا وسو اِسِین جاکس ا اخلاقی بیب لوکو۔ اقل الذکر کا اُدّ قاہے کہ تہذیب سے فم والم در دورنج میں ترقی یا اضافہ ہوتا ہے۔ اور ثانی الذکر کا اُدّ قاہے کہ تہذیب اضلاق کو تباہ کرتی ہے اور اِنسان کوشریر و کمیند بناتی ہے۔

شربیپرورکے نزدیک تاریخ کاصیح فلسفدید ہے کہ ذیبا کے اُن سارے غیر مناہی تغیر اس وہی ایک ستقل عدیم استخر فلسفدید میں وہی ایک ستقل عدیم استخر فطرت عمل کر رہی ہے، جس کا آن بھی وہی عمل ہے جوکل تھا اور ہمیشہ وہی رہیگا، آلان کا کان جمام واقعات میں خواہ وہ زمانہ سلف کے واقعات ہون یا زمانہ جدید کے ، مشرق کے ہون خواہ سنر ہے ، با وجود ماحول کے اِختلاف کے اِختلاف کے اِختلاف کے اِختلاف کے اِ

با وجودر سوم ورواج الباس ولوشاك كے اِصْلانت كے مِرْحَكِه وہي فطرتِ اِنساني جلوه آلانی کررسی ہے۔ بیمتفل عنصروبارے تغیرات میں وہی ایک ہے ا نسانی دل و د ماغ کے بنیادی صنعات پڑتل ہے جن ہیں بُرے بہت نہ یا دہ ا وراچھے بہت کم ہیں۔ شو بنہور کہتا ہے کہ اگر کسی نے ہیروڈ وسُس کو پڑھ لیا ہوتو۔ أس نے فلسفیا ناکھا طسے کافی تاریخ کاسطانعہ کر لیاکیونکہ وہ ساری چیز براسیں موجود ہیں جو دنیا کی بعد میں نایاں ہو نیوالی تاریخ میں لمتی ہیں: نوع اِنسان کی كوششين اعال مصائب كاسيابيان اورناكاميان! إن صرف ايك نظ سے شوینہور دنیامیں ترقی بالاسے اس کوترقی کے نمایاں نشانات ، بیتن شهادتین نظراً تی ہیں: در دوالم میں بقینی ترتی واضافہ ہور ہا<u>ہے۔علم وعقل کی</u> ترقی کے معنی غروا لم کے از دیا دیے ہیں۔ع ٔ ' ' آن را کوغفل ببش غمِ روزگار ببیشس

وس نظریه کی تائیدیس شونینبرور نے جو دلائل پیش کئے ہیں اُن میں سے اُ بعض کا پہاں ذکر کیا جا تاہے:۔

حیوانات کے مدریجی ارتھا، براگریم عورکریں تو ہیں اس امرسے انکار نہیں ہوسکنا کہ جوں جوں اُن کی عضویت نیا دہ مرکب و بیجیدہ ہوتی جاتی ہے در دو تقلیف کا اِحساس ترتی ندیر ہوتا جاتا ہے سادہ و بسط عضوتیں اِحسات کے لحاظ سے بھی اُونی ہوتی ہیں۔ دیکھورانسان کے مقابلہیں گائے ہے ، بیسل ج

کی زندگی کیسے آرام سے گزرتی ہے، ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اُنہوں نے ارسطو معصترت كارا زماصل كياب كذفكروزيج مصنجات نه كدلذت كي الأرحقيقي مسترے ہے اِکھوڑے کی زندگی جس کی عضویت زیا دہ حساس واقع ہوئی ہے برسبت بحين تورك كسقدرالم اكبوتى بين أسى كاسقا بارمجيلى سے كروجى كى زندگى صرب التل كے طور رونباش واقع ہو ئى ہے : طاہر ہے كه اِس کانظام عضوی کسقد رسا دہ اور ادنی ہوتا ہے اِجس طرح مجھلی کی زندگی <del>گورڈ</del> كى زندگى سے زيادہ قابل رشك ہے اسى طرح صَدفى حيوانات كى زندگى مجهلىسى زياده اوربودول كى زندكى ديوانات سدفى سے زياده اسطح شعور کے زینہ کے بنیجے اُترتے جالیں تورفتہ رفتہ انفرادی الم عائب ہوجا تا ہے! يهى وجسب كدانسان جوارتقاء كى آخرى كۈس دردوالم كے إحساس كى مى انتهائى قابليت ركهناب، اكب جون جون تهنديب وتهدن مين ترتى بوتى حانيگی، صروريات زندگی هي ثبرېتي حائينگي، ذنيئ نني احتياميس پيدا هوتي خاتي ظاهر به کدانسان کی خوا بشول می هبی زیا دتی بهوگی اور جیساکد لذتی بر بان یں ٹابت کیا گیا خواہش کے معنی اِحتیاج کے ہیں اُحیّاج کے معنی فقدان شکی کے جوساوی ہے غم والم کے ، لہذا تہذئیب کی ترقی غم والم کی ترقی ہے ! علم وعقل کی ترقی سے غم کے از دیاد کی ایک وجہ تا رہنن پیش کر تاہیے: انسان جب مک کرچبتی تهیجات سے پیداکردہ التباسات میں متبلاہے اُس ق

مكنوش ب رجهانتك كداس دارالغرورين وشي كالمكان ب) اورجها عقل كى زيا وتى كيوجىسے أس نے ائن كے بردول كوچاك كيا، عم والدوه ، نا أسيدى وإسكائكار بواجينا بخركوسيف نع خوب كهاب كدر فطرت سمنت ترين ظالم كى طرح اس شخص کومزادیتی ہے جوابنے اور دوسروں کے التباسات کو فناکرتاہے اُن التباسات كيوجه سے وہ ہرسوائيدكى نوشى محسوس كريا ہے اورا گربيض ميدو بر إن بي بيرمائية ونئي أميدين أسكى مكربيدا بوجاتي بين اوراس طرح وه ايك خوابسى زندگى ميں اپنى عمر كے چند روز كاٹ دتيا ہے اور ميشد موجودہ رنج وغم كواينده ك خوشكوا رالتباسات سے دُوركرنيكي كوشش كرتا ہے اِن التباسات كو فناكزا ايك نهايت ظالمانه فعل ب، ايسابي ب صياكه ايك نظارم كوثواب راحت سے بیدار کرنا گاکہ بچرونداب میں متبلاکیا جائے ، یہی ،جہ ہے کدا دنی طبقہ کے افراد جعمل و دانش میں بھی اونی ورجہ کے ہوتے ہیں برنسبت اعلی طبقہ کے ا فراد کے جوعلم کی زیادتی کیوجہ سے زندگی کے دہوکوں سے واقف ہونے جاتے بین زیاده متروروشاد مان نظرآت بین ا

عقل کی ترقی اور تجریدی فکر کی قوۃ کی کمیل سے ابنیان ستقبل کے المتناہی مکنات میں صدایتا ہے۔ جیوان کی زندگی زبانۂ موجودہ کی حصن حصیت سے محصور ہے اگر در دوالم کا اُس پر حلہ ہوتا ہے تویہ تخطۂ موجودہ ہی کا معاملہ ہے ، اور بغیر موت کے جمیانک چیمرہ کا بہلے ہی سے مشاہدہ کرنیکے وہ مرط تا ہے۔ اور بغیر موت کے جمیانک چیمرہ کا بہلے ہی سے مشاہدہ کرنیکے وہ مرط تا ہے۔

ادرائس کا در دوعذا ب حتم ہوجا تا ہے بسکین انسان فکرتجریدی یا تخیل کی وجہ سے پی دیکھتا ہے کہ مصائب کااٹس پر نسزول ہور الہے ، بد ہا یا اور موت قربیب تربیونی . رہے ہیں، نوٹ دتر دد در دوالم کے ساتھ بل جاتے ہیں اور اُن کاعذاب جسمانی در دوالم سے بھی زیا دہ ہوتا ہے۔ اُن کے جانکا معذاب کے مقابلیں صوانات كى تَعْلِيف كونى حقيقت بنبس ركبتى كيونكه خود بهارى جهانى تكليف کابھی اُن کی مرجو د گی میں ہیں اِحساس نہیں ہونا جِنا بنجہ قوی ذہنی حَزن و غ کی حالت یں ہم اپنی ذات کوجہانی تکلیف بہونچاتے ہیں تاکہ ہاری توجہ اس طرف سبندول ہوا ورروحانی عذاب سے رہائی ملے۔ اِسی کنے روحانی و زمنی اُذّیت کے وقت لوگ ا بنے بال نوچتے ہیں ، سینہ کویی کرتے ہیں اپنے جهرون كوزخمى كريسته بين زمين برئو شته بين تاكه زبن ناقابل برداشت خيال كيطرن سے مدي ماكر كياإنسان موت كنون سے خود كئى كنيركميا كماأس كى بىي وجرانيي كدومنى تعليف بنوت بريشاني تردد جباني تعليف سے بدرجها دیادہ ہوتی ہے اور بہیں اس سے بے ص کردیتی ہے و اسلام فكريا غدبه حباني محرت وصعوب سيرايا ده جيس تهكا ديتاسي إسى بنابر اِیکٹیس نے کہا شاکھیتی انیاءانسان کواس قدرسضطراور بیقرار نہیں کتیں جس قدر کدائن انتیاد کے متعلق اس کی رائے یا خیال یا دہم! جوں جوں تہذیب میں ترقی ہوگی ابنسان کی تجربیدی فکر تخیل ہیں تی

موگی اورنیتیجہ کے طور پراس کا در دوغم نیمی بڑہتا جائیگا! ہے دیوانہ باسٹ تاع تو دیگر ان خورند آنرا کہ عقام شیٹ عمر روز کا ربیش !

تهذيب وتبدن كے ارتفاء كے ساتھ ساتھ اِنسان كی شخصیت بھی گویا ذو وجہنین ہوجاتی ہے،ائ*س کے حقیقی نفس یا ذات کے علاؤہ ایک تصور*ی يا الشريل نفس بعي بيدا بهوجاتا ب جوهيقى نفس سے بچھ كم قابل جراحت ياحسال بنیں ہوتا شکست خوردہ حوصلے انتہی جذبہ خود داری فریب خوردہ مجست إنسان كے عذاب كے ليئے دونرخ سے كيا كم ثابت ہوتے ہيں اجو ل جوں مارج تہذیب میں ترقی ہوگی تصوری نف*ن کی تا شرینے بری یا حاسیت* ً بربهتی جائیگی کیونکه تهزیب کا درجه جس قدر ملبند هوگا سهاجی حالت اُسیقد ر*نمرک*ب وپیچیده هوگی اورا فراد آبسهیں ایک دوسے کے زیادہ متماج و دست نگر ہو بگے . فرد کا ساج میں مرتبیب قدر ملبند ہر گا آتنا ہی وہ دوسروں کے عتر <sup>خما</sup> كانشاند بنيكا ورسامان جراحت مين ترقى موكى راس معامليين ايك دهمقان كى حالت كاسقا بله ايك مُرتبر يا مصنف سے كياجائے توسعلوم بروگا كنجس قدر علائق دنيوى زياده موستطيخم واندوه يسهي أسى قدر اصافه موكار أسى قديم را ز کوشاع نے اِس طرح اواکیا ہے۔ م

جمع نوابي دِلت الله جهال تفركن تخم مبيت ل تفرقه اتباست! (مامى)

تہذیب کی ترقی کے ساتھ انسان کی زندگی کا ایک اوربیلوزیادہ وسیع برجاتا ہے اور اُس کی استعدا دِغم و قابلیتتِ جراحت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اُس کے احساسات ہدردی ومواسات میں ترتی ہوتی ہے اور وہ اب اپنے غمے سواسارے جہاں کاغم اپنے سیندیں یا تاہے۔ اپنے در دسے زیادہ دوسرو كى تىلىف ائس كوبىقى ادكرتى سے اپنى موت كے فيال سے بہت زيادہ أن عزیزدل کی جدائی کے خیال سے اُس کی روح تحلیل ہوتی ہے اور وہ موت کے پہلے موت کی جاشنی جکہتا ہے حیوانات کو اپنے ساتھیوں کے در دکی خبرہے اور نہ اُن کی موت کا رنج میکن دشتی سے وحشی شخص کو بھی اپنے مادول سے دبھیں اور ہمرر دی ہوتی ہے اور وہ اپنے پیاروں کی تکلیمن سے متا تربوتا ب اوران كغم سے مغموم اورانسان حب قدر نيك اور تريين موگا اُسی قدر زیاده مغموم ومحرون ساری کا ننات سے اُس کو بهدر دسی ہوگی اوراسی سلے سا رے کا 'منات کا در داس کے جگریں ہوگا ، اسی للے بزرگوں کے چھرہ تیمیس غم کے آثار نمایاں نظر آئینگے برع ميخور دخون بشيتر ببركسكه اوبينا تراست!

تاریخی نطری استرلال کایدنغنی بهلوها جوشونی ورکی تصانیف سے کے تعریب اختصار کے ساتھ بیش کیا۔ شایداً بہم کو اِس واقعہ سے اِنکار نہیں ہوسکنا کہ تہذیب جول جوں ترقی کرتی ہے اِنسان کی ضروریات

پرہتی باتی ہیں ان کے حصول کے ذریعے شکل ہوتے باتے ہیں انسان زیاد حساس ہوتا جا تاہے ، دنیوی لیٹا حساس ہوتا جا تاہے ، دنیوی لیٹا کے پردے باک ہوتے جاتے ہیں ، تعلیل کی کمیل کیوجہ سے ایسان مصائب کے بردے باک ہوتے جاتے ہیں ، تعلیل کی کمیل کیوجہ سے ایسان مصائب کے ننزول سے پہلے تو ف و ترد د کا شکار ہوجا تاہے ، نفس کی تا تر فیری ہملیدی کے ننزول سے پہلے تو ف و ترد د کا شکار ہوجا تاہے ، نفس کی تا تر فیری ہملیدی کے خدبات کی ترقی سے بڑھ جاتی ہے اور ساری دنیا کا کرب والم می خو د برا ہ راست محسوس کرنے گلتا ہے ، اس طرح تہذیب و تعدن کی ترقی درد والم کی ترقی مے ب

ائب اِس نفسیاتی ابتدلال سے ہم ہاریکن کے تجربی بر ہاں کیطرف رجوع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زمانہ تجدیدہ کی یہ تو قع کہ سترت گو موجو دوحالا میں ہیں ملتی لیکن تہذیب کی ترقی اُس کے حصول کو آسان بنا دیگی اور وہ زمانہ می آئیگا جب ہم اپنے دلوں میں سترت وشا دمانی کا نور محسوس کریں گے، کہاں تک درست قرار دیجا سکتی ہے۔

ہارئن کا یقین ہے کہ بنی نوع انسان خواہ کتنی ترقی کرے اس کی قوۃ خواہ کتنی ہی کیوں ند بررہے وہ اُس کی حوۃ خواہ کتنی ہی کیوں ند بررہے وہ اُس کی مصلی کے اور ند کم کرسکتی ہے جنوب باری مضعیفی (صدعیب؛) اِستیاج اور عدم طانیت کہاجا تاہے۔ ہزارنئی دوائیں کیوں ندایجا د ہوں بیار باس حسطال

له بارش ريضاً صفحه سوراتا ١١٩-

باقی، حالات کے کا فرسے اُن کی نئی قسیں اپنا سنوس چیرہ و کھا یا کرتی ہیں اور طب وجراتی عاجز نظر آئے ہیں۔ نوجوانوں کے بشاش چیرے نوع انسان کی جلہ تعداد کا عُشر عَشیر بھی نہ ہو نگے زیادہ ترجصہ ہرش روا با ہجوں کا ہوگا۔ نوع انسانی کی بہتات کیوجہ سے آبادی کا زیادہ ترجصہ ہہوک کی جانکا ہ مصبت برداشت کر کیا 'ناکا فی غذا کی وجہ سے بھاریوں کا شکار ہوگا اوراحتیاج وضورت کا ناکا میاب مقابلہ کرتے جان دیکا تجربہ سے وہی لوگ مطمئن و قانع نظر آتے ہیں جو وحشت و بر بربیت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں ہجربہ تبالا تا ہے کہ تہذیب و تمدن کی ترقی کے ساتھ عدم طانیت و بائی مرض کی طرح بیشوں ط

بری بڑائی یا شرکا اندازہ اگریم طبائع کے معیارے کریں تو ابتدائی سعاشرہ کے قیام سے موجودہ زمانہ تک اُس یں کوئی کمی نظر نہیں آتی، صرف وہ صورتیں صرف بدل گئی ہیں جن میں اُس کا اِنْہا رہوتا ہے، چوری، دفا ہازی، جعل، فربیب، باوجود سخت سنزاؤں کے بڑھ دہ سے ہیں اور نہی سنگین جرائم، قتل، زنا، قراتی میں کمی نظراتی ہے۔ ذہیل ترین خودغ ضی نہایت بے شرمی کے ساتھ اُسی وقت میں کمی نظراتی ہے۔ ذہیل ترین خودغ ضی نہایت بے شرمی کے ساتھ اُسی وقت فائدان اور دوستی کے مقدس رشتوں کوتارتا رکر دیتی ہے جب کوئی چنے اُسکے مفاد کے فلاف ہوتی ہے اور اُس کواٹی اِنیانِ ذات سے کام لینے کی ضرورت نظر مفاد کے فلاف ہوتی کی طبیعت کی خباشت، ونائت وسٹ راور تباہ کن

مرایی خودغرضی دنغن بیتی کسی طرح کم نہیں ہوئی گو تہذیب نے کئی منازل طعے کئے اور مذا طبیعت کے بدلنے کی کوئی ایریکی جاسکتی ہے اور مذفطری ومنطقی طور براس سے وہ خلقی خبائث ہی دور کئے جا سکتے ہیں، ہاں اُن کے اِطہار کی صور میں قدیم ، خام و ناقص ندریں بلک جدیمترین سائنس کی ایمادوں نے اُن کی قوۃ ہلاکت میں تیزی اوراکی تىراندازى مى كمال يداكر ديا ہے۔ اب وه زمانة قريب أكيا ہے جب يورى اور غير قانونى فريب كودهذب بدمعاش ناقص اورب بنرشط سيح كرحقارت كى نظر سعد وكمصينك ور ا بنے ہما یہ کی جان و مال براس طرح حل کرنیگے کہ قانون میں حدان وششدر رہجائے اورکہیں دست اندازی کاموقع ہی اُس کونال سکے اِہمیں توہمی بہتر نظر آ تا ہے كه وخنيول ميں رھكراپني زندگي گزار دين نهيكة تهذيب عبديد كے قلب ميں رہي ر در خبرخص کواس وقت تک برمعاش دغاباز ٔ اور پاجی خیال کریں جب تک کڑھیں انگر کو اس کی ایا نداری کا داقابل اِنکار شبوت ندل جائے ؛

اگریفن محال ہم بیسلیم می کریس کہ انسان کی اخلاقی حالت تہذیب یا تدن کی ترقی کے ساتھ بہتروی کئی ہے توشا یو تہمیں اس امر سے بھی انکار نہ ہوگا کہ انسان زیادہ کے اساست بھی زیادہ تیز ہوگئے ہیں، یاجیسا کہ ہم نے اُو پر بیان کیا اِنسان زیادہ حاس ہوگیا ہیں۔ وشتی اپنے ساتھی کے دل ود ماغ زیادہ تا قر نبریرین گئے ہیں۔ وشتی اپنے ساتھی کے ساتھ جیر کر رکہ دیتا ہے لیکن ایک مہذب اور حاس شخص اپنے ساتھی کے او فی کے ساتھ جیر کر رکہ دیتا ہے لیکن ایک مہذب اور حاس شخص اپنے ساتھی کے او فی کے ساتھ

اصاس کرتا ہے! لہذا اگر در دوالم کالحافر رکہا جائے۔ تویہ ساف طاہر ہے کہ افلاقی ترقی کو اسنے کے بعد بھی ہم در دیں کسی سے کی کہ نہیں یا تے کیونکہ اعلیٰ اخلاق کے ساتھ رنج کے اساست بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ نہیں ، لمکتمدّن کی ترقی کے ساتھ میعار اخلاقی بھی بہندہ ہوتا جا اس بادی کا خیال کر شتہ کے بہندہ تا دہ فیراخلاتی معلوم ہوتا ہے ، اور معیار کی اس بلندی کا خیال کرتے ہوئے ہم کہہ کتے ہیں کو غیراخلاتی افعالی کے معیار کی بلندی کے ساتھ ساتھ اخلاق کے دخیرہ میں ترقی نہیں ہوتی بلکہ یہ تیجھے رہ جاتا ہے۔

آرمن دُنیای ترقی پرایک عمیق نظر دُالنا ہے تاکہ یہ دریافت کرے کہ آخر یہ بہتر تی کس چنے برشتی ہے۔ ایک سے بہتر تی کس چنے برشتی ہے۔ ارت یا فن کی ترقی اُس کی رائے میں زیادہ ستانش کی ستوجب بہتر کی کہ گوہاری جدید فنتی اشیاء تصورات یا خدید فنتی اشیاء تصورات یا خلالت کے کاظرے نے اوہ متنوع ہیں لیکن صورت یا دفارم ہے کہ کاظرے میں اگریونان کے صفاع ایک باد فورندہ ہوکرہم سے آلمیں تو وہ ہار سے فن کو ہر شعبہ میں محص و خشیا نہ قرار دیں سکے اور اُن کا یہ مجمعن و خشیا نہ قرار دیں سکے اور اُن کا یہ مجمع باکل درست بھی ہوگا ہ۔

سائنٹفک ترقی محض نظری لحاظ سے تو دنیا کی مسترت میر کسی قسم کا اِسْ ا نہیں کرتی ایکن علی لحاظ سے یہ ضرور سیاسی اسعاشری اظلاقی اور فنی حالات ورشت کرسکتی ہے۔ ہاڑیٹن کی رائے میں سائنس کا اثر اظلاقی ترقی پر زیادہ

اہم نہیں اور ندہمی سیاسی اورمعاشری محاظ سے اس کی زیادہ ستایش کیجا سکتی ہے کی کر رہاں سعاملہ زیارہ ترجبالبتوں کے ہاتھ ہے اور نظرینے اُن حبالی اعال کے پیچے تنگواتے رہتے ہیں. سائنٹفک ترتی کا زیادہ ترمیدان صنائع علی بخ ان سے إنساني مسترت كے ذخيرويس كتنا إضافه مواسے ؟ أن سے زندگى ی سہولتوں کی زیارتی کا مکان ہے۔ اور شایدیہ تعیشات میں ہی اِضافہ کرسکتے ہیں بچھ توبیہ براہ راست ہوتا ہے اور پچھ تجارتی را ہوں کی آسانی کیوجہ سے۔ كارخاني بجهاز مربل اورتا ربرتى نيدمسترت إنساني مي كوني ايجابي ياقطعي إملا نهیں کیا۔ ہاں آن رکا دنوں یا مزاحمتوں کوایک مدتک ضرور دُورکیا ہے جواُن <u> سے پہلے اِنسان کی تکلیف کا باعث تھے ۔اگر زراعت کے زیادہ سُو دسٹ</u> طرتقوں کے استعمال کیوجے اور نسبتُ غیر آباد مالک سے درآ مکی سہولتو آ بعث قوام ستدند کے اقد غذا کا زیادہ ذخیرہ لگاہے تواس کانیتجہ یہ ہوا کہ اُن اقوام کی آبادی زیادہ بره کئی سکن کیا فردا ورجاعت کی مسترت بھی اُس کی وجہ سے برہی و اس کے جواب میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ یا در کہنا جائے گہ ا دی کی زیادتی کیوجہ سے اُن کروٹروں آدمیوں کی تعدادیں بھی اضافہ ہوتا ہے۔جو فا قول کی وجه سے سب گورزندگی بسرکرنے ہیں! غذاکی زیادتی مراحت ویش سی فراوانی قوی یا دنیوی دولت کی زیادتی کوتعبیر کرتے ہیں۔ اُس سے ایجابی مترت كارضا فدمنين بروا كيونكه آبادى كى زيادتى كيوج مع بريشاني وتلكي

زیا دتی ہوتی ہے اگر ہم بیہی تجھیں کہ اس سے درد والم میں کمی ہوتی ہے تو بیری ہم اساس کے صفر درجے کے قربیب ترہوتے باتے ہیں دکسی زمانہ میں پُوری طرح حاصل نہیں ہوسکتا۔ اِحساس کے درجبصفر کے قربیب ہوناگویا اُس کا سفقو دکر نام جوایجانی لذّت ہے اکل مختلف شئے ہے! فاوانی دولت کا ایک ہی ایجابی فائد ومتصور مرسكتاب اوروه يه ب كدانسان كي وه توتين جبيط تنازع للبقاء مين مرف هو دسي تعيس ائب أس طرف مص نبحات بإكر ذمني كوششو ل مين صرف ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ڈنیا کی ترتی کی رفتار تیز تر ہوجاتی ہے بیکن اس میتج کا الرصرف على ترقى بى برمرتب بهوتا ہے، أن افراد يا اقوام برينيس بهوتا جواس عل میں مصد کے رہے ہیں کیونکہ قومی دولت کے ازدیا دیس کوشش کرتے وقت فرہ تویمی سمجے ہیں کہ وہ خود اپنی ذات کے لئے مصوب علی ہیں۔

اَب سیاسی و معاشری ترقی پر نظر ڈالو۔ سوال وہی ہے کہ سترتِ اِنسانی میں ہیکیااضا فہ کرسکتے ہیں ؟ فرض کر و کدایک کال ملکت کا تحقق ہوگیاا و راہلِ دُنیانے اپنے سارے سیاسی معاملات فاطر نواہ طریقہ پرجل کر لئے۔ آب سیا کا فام سے حاصل کیا ہوا ، محض ایک صورتِ ہی ؛ اینسان زندہ اِس لئے ہیں کہ اُس برحکومت کی جائی ہے کہ دہ اُس برحکومت کی جائی ہے کہ دہ زندہ رہنے کے قابل ہے ۔ اعلیٰ ترین معنی ہیں نہ نہ گی بسرکرسکے ملکت کے زندہ رہنے کے قابل ہے۔ اعلیٰ ترین معنی ہیں نہ نہ گی بسرکرسکے ملکت کے نام شہورسائل محض سلبی ہوئیت رہے ہیں۔ یہ رعایا می وحل کے خلاف ن

مفوظ كرنے كے سُأل بيں كال ترين ملكت إنسان كے لئے اُس سے زیادہ بیں كرسكتى كدأس كوانيسى عالت تك يبونيا دي كدوه خارجى ناجائز حلول سيعمفوظ موجائے اوراینی قوتوں اور فابلیتوں کو دوسروں کے حقوق کومتنا ٹرکئے بغیر ترقی دے سکے صاف ظاہرہے کہ اس حالت تک پہونیا نیک معنی ایجا ہی مشت کا حصول بنہیں جوبعد کی جیزے اور جو فرد کی کوششوں کا نیتجہ برسکتی ہے۔ معاشرى نصب العين كاحال على كچه جُدا بنين. يه بهي جاعت كاشرا وتنتفيم کے اُصول سمجھاکرزندگی کی ضرور توں اور احتیابوں سے بوجبہہ کو لمکاکرنے مں مدورتیے ہیں۔ میر فالدانی تعلقات کے بہترین انتظام کی تعلیم دے کر ہا ہے ا فکار وآلام کوجہا نتک مکن ہوسکے کم کرنا سکہلاتے ہیں اُراسی طرح کم سے کم اخراجات برنجون كے تعليم كے فرض كوا داكرنے ميں جارا ہا تھ شلتے ہيں وغيرہ وَعَيْر بہرمال معاملہ ہیشہ صرف برائیوں کے کم کرنیکا ہے ، نہ کہ ایجا بی سترت کے صول كا! بآرشن تبلاآ يا ہے كة طعى يا ايجابى لذت ياستة كاحصول اور در ديا الم میں کمی د وبالکل خبرا چیزیں ہیں۔ دنیا کی ند کورۂ بالاطریقوں سے ترقی اِحساس کے درمة صفرتك بيرونياني مي عبى كايباب بنيس بوسكتى جولذت والم كافقدان بوكا. دنیا میں ہمیشہ در دالم کی مقدار زیادہ رہیگی۔!

اِس نیتی بک ہم بغیرزئیات پرغور کرنیکے ہی پہونے سکتے ہیں بہیں فرو ہی کی حالت پرغور کرنا چاہئے جوشخص ابنی زندگی میں ایک بہتر طالت تک

ترقی کرے بہونے جاتا ہے تواس میں شک نہیں کداپنی سابقہ زبون حالت ہے بهتر مالت تک بهرونیخی بس آس کو صرور مسترت محسوس بهوگی بیکن بیر مسترت یک تعجب نیبزنرُعِت کے ساتھ نائب ہوماتی ہے اور سے اور ہتے موالات گویا ممل وفطری چنریں تصور مہونے لگتے ہیں اور وہ شخص خود کو اپنی گزشتہ صالت سے رمق برابرزیا دہ خوش ہنیں یا تا اور الیکن اِس کے برعکس اگر انسان بہتر حالت سے برترمالت کیطوٹ ہوٹنا ہے تو بیاں در دونحم زیادہ اُستوار ویا ٹیدار مہواہے (" أعوذ بالكنيس أكورىبدالكور ") بالكل يبي حالت قوم كى بوتى بيا وريبى بني نوع انسان كى بى التركن اپنے زمانہ والوں ئے بوجیتا ہے كدكياتم خود كو گزمت تیس سال کی بهنسب اَب زیاده نوش پاتے ہودب که ریل گاری تمهارے سفرکے دیئے میسرہے اوراُس وقت مذہبی ؟ ذرا نع کی توفیروزیادتی كے ساتھ سوائے بخواہشات اورامِتیاجات كے كسى اورچيزيس زيادتى نہيں

صرور ہونا ہے:۔ ناریخی نظری استدلال کا اَخلاتی بپلوفرانس کا فریسِ روزگار رُوسواپیٰ آتش فشان تصانیف میں بیش کرنا ہے جس کا بہاں مختصر سَا بیان جارہے اِندلال کی کمیل کے لیئے ضروری ہے۔

ہوئی مگر ہان اُن کے ساتھ ساتھ عدم طمانیت اضطراب و بیمینی میں اِضافٹ م

د بوجاً من کلبی ایک دوز دوبیر کے وقت جراغ ماتھ میں سلے سارک ہر

كسى چيزي تلاش مين مصردف تھا۔ لوگوں نے اُس سے دریا فت كياكہ توكيا و ہوند ہتا ہے وجواب دیا کہ مجھے انسان کی الماش ہے اِ روسو کو تہذیب سے جوشکوی ہے وہ بہی ہے جو دایوجانس کوتہا۔ وہ بھی دیوجانس کی طرح دو بھرکے وقت چراغ اقصیں کے رہی ہے ہر کوچہ وہا زاریں ایک حقیقی اِنسان کو ڈہونا پہنا ہے گراس کو صرب رنگین نقاب ہی نقاب نظر آتے ہیں اور کہیں اِنسان کی صورت دکہائی بنیں دیتی اِتہذیب وترن نے اِنسان کی روح کوسخ کردیا آس کی روحانیت، اس کے خلوص وصفائی قلب وحرتیت اِرا دہ کوفنا کرویا اورساوات کی زندگی کوغلامی وجبروتعدی میں سبدل کردیا۔ اُس کے دلیں بجائه محبت احترام والميدوايان كينون كروغرورا شك والتمام غیت وبرگوئی، دغابازی حبیبی کمینه صفتین جاگزین ہوگئی ہیں، یہ سبانی کمیٹ (عوایدرسمید) کے ہم رنگ نقاب کے بیچھے پوشیدہ رہتی ہیں۔!

رُوس بِهِ بَاللَّهُ وَبِلِ كَهِ مَا سِهِ كَدَائِل فَطْرِت كايد فسادعلوم وفون كى توسع واشاعت كے ساتھ ساتھ برہنا جاتا ہے بلكہ يہ سیجہ ہے آن كى توسع واشاعت كارمصر نونان، روم، مشرقی حکوسیں تہذیب ہى كيوجہ سے توفارت ہوئیں۔ تہذیب ہى نے آنہیں آخر سفح بہتى سے ساكر جھوڑا! وفارت ہوئی ابتدائی حالت نیكی و معصوریت كی حالت تھى، تاریخ كی فیرمینب و ساك كى ابل دوم، اہل جربنى، تاریخ می ایک سا ده قویس شلاً ابتدائى زما نہ كے اہل روم، اہل جربنى، تاریخ میں ایک سا ده

وپاک فطرت انسانی کانموندبیش کرتے ہیں۔ یہ نیک صفات ہم آب بعبی کسانول د مبقانول بروا مول میں یاتے ہیں علوم و فنون اخلاق کے مخرب ہیں پرفرا اخلاق ہی سے توبیدا ہوتے ہیں شلاً بخوم تو ہم کی بیدا وارہے اسفاحت ہوس انفرت عابلوسی وہوکہ سے پیدا ہونی ہے ، ہندسہ حرص سے بلیویا ببهوده كهوج مسه ، اگرظهم و نا انصافی نه به دتی توعلم اصولِ قا نون کی كميا صرورت پرتی ۶ اگرجا برٔ جفاشعا رستیان پیدا نه هوتس هبتشگین، اورسا زشیرن بوین توتاریخ میں بَہلاکیا مکھاجا ّنا محلوم دفنون اپنے منصوبوں میں بیہودہ ، اپنے نما مج میں خوفناک واقع ہوئے ہیں،ان کی برورش تعیش و کبری ہوئی ہے جول جول أن كاحترام كياما ماسعيه أتنه بي خطرناك موتے مات جي اور نیتجه کے طور مرا یک ایسی تہذیب بیدا ہوتی ہے جونائشی اورغدار ہوتی ہے، جونفيس الفاظا وربطيف اطوا ركوبها درا نهافعال اورسيتح دل برترجيح ديتي ور اُن کی پُوجاکرتی ہے۔ روسوا ضطراب کی حالت میں اپنے خدا کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کیا رتا ہے کہ اے خدائے قادرو توا ناجس کے ہاتھیں ہم سب کی روحیں ہیں ہیں تہذیب اور ہمارے آبا، واحدا دے مہلک فنون مص خات بخش ادر دهین جا را جهل معصوبت اورغریی وابس عطا، فراجر دمین موم وشادمان بنانے ہیں اور جوتیری بارگاہ میں قدر وقیمت رکتے ہیں ؛ ا

غوض روسوكي اصلى شكايت تهذيب سيرير به كدأس نے انسان سے سیانی راست بازی آزادی میدین لی اور اُس کو مکار و نریی اور د غاباز بنا دیا علوم وننون کی جولوگ حایت کرتے ہیں اور اُن کے مرح سرا ہیں، وہ اُنہیں اپنا مطلب صاف طور برسجها نے کے لئے کہنا ہے کہ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ ہر زماندمين اميري وتعيش سائسنس سے بہنين بلكه دولت سے بيدا ہو ئى مين. یس نے پہھی ہنیں کہا کہ تعیش سائنس کی زائندہ ہے، بلکہیں یہ کہتا ہو ن کہ یہ دونوں توا م ہیں اور بغیرایک دوسرے کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ نب اس كى ترمتىب ميرى رائے ميں بير ہونی چا ہيئيے; تمام برائيوں كامبداءا وَل عبدم مُسا وات ہے: عدم مُسا وات سے دولت بیدارہوتی ہے روات سے تعیش و کا ہلی ۔ تعیش سے فنون مطیفہ بیدا ہوئے ہیں اور کالل

اِس بیان سے صاف ظا ہرہے کہ عدم سُادات ساری خرابیوں کی جرابے نہ کہ سادات ساری خرابیوں کی جرابے نہ کہ سائنس کو فنون جسیا کہ آوپر کہا گیا ہے۔ روسوکا یہ خیال اُس کے ایک دوسرے اِنقلاب انگیز مِنقال ہیں قوۃ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں

ك النيراً طبداول صفحه ا ٩٧٠.

Discours Sur l'origine et son dement de l'inega lite parmiles hommes, 1754 44

اُس نے وحشی کی زندگی کو خانص نیکی اور آزا وی کی زندگی قرار دیا ہے جبیں طاقت وہر کی ادی عدم مساوات توضرور بائی جاتی ہے لیکن مصنوعی طور میرانسان انسان کاغلام نهیس بنایاجاً، وحثیوں کی جاعت ایک بسی ابترا جاعت ہے جس کا اُصول معاونت باہمی ہرایک کی قابلیتوں کوسب کے لیے اسِتعال کرنا ہوتا ہے،جہاں زندگی کی سادہ ادرا بتدائی راحتیس میتر ہیں گو تعيش كأنام ونشان نهيس اورية نجاست وخباشت كالبيكن جوب جون نسان نے بل علانا اور وہا توں کو استعمال کرنا سکھا تواس کو اپنے ساتھیوں پرسبقت لیجائے کے ہزاروں موقعے نظرآئے۔ اُس نے اِن موقعوں کا اِستعال کیا۔ ذانی ملک ومال کی بنا پر ہی امیر وغریب کے اِسٹیازات ما یم ہوئے۔ کیے سامی وفا نونی ادِاروں کے قیام کی ضرورت پڑی جوغر موں کو جیشہ امیروں كى ايرى كے ينجے دبائے ركہيں اور انہيں أبهر نے ندویں بنانچ مكومتوں كا هميشه يبي مقصدر لهبيع جوبني نوع إنسان كوغلامي كى زبخيروں يركستى رہتي میں از اتی ملک ومال اور آس کی وجہ سے بیدا بھونے والی عدم سّا وات شجر تهذیب کی جڑیں ہیں، علوم و فنون اُن کے بیول ہیں اورا خلاقی اہتری و فسادوتباہی اُن کا ٹمر! <sup>ہر</sup> وہ پہلا اِنسان حب نے زمین کے ایک حصہ کو گہیر کر کہاکہ میراہے "اور دیکہاکہ لوگ ایسے بھی بیو توٹ ہیں کہ اُس کے دعویٰ کو سيكمركيقين جاعت معاشر بي كاحقيقي باني بيد . نوع إنسان كي تمت سد

کتے جرائ کتنی جگیں مصبتیں محابیاں میٹ دی جانیں آگر کوئی دوسر استحصالتی ہمت کر اکد احاط کرنیوالی لکڑیوں کو نکال کر بہنیک دیتا۔ یا خند ق کویاٹ دیتا اوراپ ساتہیوں سے کہتا کہ اس مکار دعا باز سے خبروار موجاؤ اگرتم یہ جول جاؤ گئے گذاری کسی کی ملک نہیں اس کے بہل سہول کی ملکت ہیں قرقم فنا موجاؤ گئے ہیں۔

کسی کی بلات ہمیں اس سے ہمل سہوں کی ملیت ہیں وہ ماہوہ وسے و ہر حال روسو کا بقین ہے کہ جوں جوں تہذیب و تمدن میں ترتی ہوتی جاتی ہے عدم سکاوات کی وجہ سے انسان کی اخلاتی حالت ابتر ہوتی جاتی ہے اور اس کے مصّاب و آفات میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ، اُس کے خبث نفس شرادت، باجی بن بین یا دقی ہوتی جاتی ہے ، علوم و فون کا اِکت اب کرے وہ باضا بطہ بدسعائش بنتا ہے اور رو اُس کے فنون لیف ہم کور اُن میں کمالی بدلاکرتا ہے ۔ اُس کا ظاہر تو" نقرہ سید" کی طرح سنورلیکن بالمن تارکول کی طوع نظام و تاریک اِ اوہ شیرسے زیادہ نوفناک اور از دہے سے زیادہ زہر بل ہوتا ہے ایر سب کی میں تہدیں کی سبق آ موزی

یہ ہے خلاصہ تنوطیت کے اِت لال کا جَمین مُتلف وسیع صور تول معرافی آما کے ساتھ اور بیش کیا گیا۔ خاتمہ برشو بنہور نے اپنے دعوے کی تائید میں چیند اتوال بیش کئے ہیں جن سے معاری ونیا کے سربرآ وردہ حکما وو فلا سفہ کا زندگی کے متعلق خیال طاہر مرتبا ہے۔ اک میں سے معن کا بہاں ذکر دلچہی سے خالی شہوگا اور میہ بہار ہے بیش کردہ اس کا لالت کی تقویت کا باعث بھی ہوگا۔ میرو دوش باشدگان تهرس کی ایک رسم کا ذکرکرتا ہے کہ وہ بجبی پیدایش
پراہ وزاری کرتے اور اُن تہام برائبول اور مصبول کا ذکر کرتے تھے جواب اس کو
برواشت کرنی بڑی ۔ اور ا نے مُر دول کو نہایت نوشی وا نبساط کے ساتھ دفن کرتے
کیونکہ اَب یہ وُنیا کے مصائب ومحن سے آزاد ہو گئے ہیں !
بحریت زندگی و نہنگش جوادث است
تن شتی است ومرگ بساطل میدن سے (کلیم)
اسی طرح میک تیکو کے باشندے نو مولود کا خیستو مراان الفاظ میں کیا کرتے تھے:
"میرے بجہ توسمائب کے برداشت کرنے کے لئے بہیا ہوا ہے ، لہذا برداشت کو نہیک بروشت کو نہیک برواشت کرئے۔
"میرے بجہ توسمائب کے برداشت کرنے کے لئے بہیا ہوا ہے ، لہذا برداشت کوئے نہیں جو بھیک اور دم نہاں ؟

اسی جذبہ واجساس سے تیج ہوکرشونٹ انگلستان کا شہور تنولی ہجوگوارس قاعدہ کا پابند ہوگیا تھاکداپنے بیدایش کے دن کوریوم حزن سبحہا اورسی قسم کی نوشی نہ کرتا اور انجبل تقدس میں سے وہ عبارت پڑھتا جس میں حضرت آیقب اُس دن بر بعنت بھیجة اور ناسف کرنے ہیں جب یہ کہا گیا تھاکد اُن کے باپ کے گھراکی بیٹا پیلا ہوا .

ا فلاطون اپنے مکالم اوعت ارائی سقاط کی زبانی کہلو آباہے کو اگر موت ہیشہ کے معط شعور کے فقلان کانام ہے توایک نعمت بے بہاہے کیونکہ ایک مجبی

، میں ہور ہے۔ ہور و شا دمان ترین زندگی سے ہرطیح بہتر و قابل ترجیم ہے ہولیتوس کا ایک قول ہے جس سے زندگی کی اہیت کاعلم حاصل ہوتا ہے: «زندگی کولوگ زندگی کہتے ہیں لیکن دراصل میروت ہے ! حية رئد كى شهورنظ رتفيى كونى "كے چندخو بصورت اشعار كامفهوم بير ہے: "بیداہی نہ ہونا اِنسان کے لئے بہترین شئے ہوتی الیکن بیدا ہونے کے بعد جہاں کے جلد کن ہوسکے اس نیا کو جواجا اور گوست نورس آرام کی نمیند سونا بهترین نشخ ب. ا (نے آ مرے نے شدمے نے برمے) سۆۋىكىيىسەن ئىجىي اسى مفہوم مىں شعر كېھەيں . يورىياريس فرما دكرتا ہے كە « انسان کی زندگی عنم دالم سے بعری بڑی ہو<sup>،</sup> اوراًن کے نالہ و فراید کی کوئی انتہا ہیں!" ه داحييت ١٩ دون سينهوري وقف تن جيب عمرور وبارا مرف ؛ القصه بقضرهان ابسته صف مرك انطرف وزندگى انطرف ! بورنے کہا تھاکہ" دنیامیں انسان سے زیادہ کوئی مغمرم ومحزون ہتی نہیں! ننيكسير في مصندي جهارم كي رباني كهلوا اسيد. "أكرانسان ابني نوشة تقدير كويرب اورزمانه كى گردش كوديكه كاكس طرح الفاقات إنسان كالمضحك اُڑاتے ہیں اور نغیراتِ گردش کے بیالہ یں مختلف ڈنگ کی شراب بھرتے ہیں

قومسرور ترین نوجوان بھی اپنی زندگی کو اُن خطروں اور مصبوں سے گزر**تا** ويكه كركتاب مبندكر ديكاا ورمر رمهيكا" باَکْرَن کپتاہے بیز اپنے خوشی کے دنوں کا شارکرو۔اوراک دنوں كا صاب كروجب تم كوعذاب سے نجات الى تمى تم كومعلوم مروجا ليكاكه تمہارے ہونے سے نہونا ہی بہترہے! م کُنٹ " زندگی کو آزمایش کہتا ہے جس میں اکثر ناکا بیاب ہوتے ہیں۔اوراُن میں کے سب سے بہتر بھی اپنی زند گی میں خوشی ہنسیں آ سودگی کجاست ندا نم مکانِ **تو** عنقا گرخبرد مداز آسنسیان تو نیام کی تین رباعیاں جو سرمضهون مکھی گئی ہیں اُس کے خیال کی ترمانی کرتیٰ ہیں۔ایک اوریہہے۔ ازگردش چرخ یسیج سفهوهم نسیت جزرنج زمانه يهيج بموہو مم نميت هرحبيت بكارنتويش درمي بمكرم عرب بگزشت و بهی سیلوم نمیت وه درد کے ساتھ ہوانفت پیڈاکرنیکی ٹمعلیم دیں ہے کیونکہ در ذکی

ایک اصلی تقیقت معلوم ہوتی ہے۔۔

اے دل زما ندر مراف سوسال سطلب وزگردش دوران سروسال سطلب در مال طلبی در د توافسنرول گردد با در د بسارو بهنج در ال مطلب،

شهید ملجی نے نزیر گی میں و فورغم کوخوب اواکیا ہے ہے اگرغم را چوآتش و و د بو د ہے

جہال تا ریک بو دیے جا و د ا به دربی گیتی سراست رگر به گر دی

خردمت دے نیابی شادا۔

موض اِس طرح ان اقوال کی نقد ادیس کا فی اضا فہ کیا جا سکتا ہے اور پیسلسلہ گویا لا اِلی ہنا بیت لیجا یا جا سکتا ہے لیکن ہمارے مقصد کے لئے شامد سر کا فی ہیں:۔

40



تفوطيت كراس بسيطه طالعد يهي يهعلوم بواكد زندگى اينى ال د ماہیت کے بحاظ سے بری شئے ہے ، شیخطیم ہے ، دنیا کی تعمیر خلط اُصولوں بر ہوئی ہے۔ بہذا زندگی میں لذت وآرام کی برنسبت ورووالم نیکی اور بہلائی کی برنسبت شروبدی زیاده بین لذتی استدلال نے زیادہ ترزور دردوغم رنیج والم کے وفور برديا فتوبنبورن تطعيت كساها بنابقين طامركياكه أكرهم أس دردواحتياج رنج وغالب كالجحة غمينه كرسكين بسربه برروزاً فعالب كى كزنين بْرِقْي بين توجهين إس امركا وعترات كرنا مركاكه أكر زمين بمي جان كم طح ب جان ماده كاايك انبار موتى تو اچھا ہوتا میہی قنوطیت کا بھی عام طور پیقین ہے۔ فلاسفہ نے دنیا کی اِس ضم کی برائ کوهسسے لذتی اِسْدلال المجن کرناہے «شرفطری کہا ہے۔ اس کی شالیس بین جهانی در دوالم بایاری اموت امراض وبائید ، مقط از از ارا طوفان

جُنگ وغيره \_ قنوطيت كے اخلاقي بران نے "شراخلاتي" كے غلبه وتسلط كا ذکر کیاہے جو شرفطری سے بھی زیادہ خوفناک دتباہ کن ہے بشرفطری و شراخلاقی کی موج دگی سے إنكار مارى دائے مى كسى طرح مكن بنيں اور قنوطيت في اُك بى کے وجود کی بنا ہر نصرف زندگی کو بلکہ زندگی کے سبلاء کوبھی بر قرار دیا۔ ہمیں اِس امرکا فورآ اِعترات کرناچاہئے کہ دنیا میں بدی کے وجود کا سسملہ اُن فلسفيوں كے لئے جوخدا كے وجود كے قائل ہيں اور جواس كوہم توال وہم فيرانة بي كورى طح عل بنيس بوسكتا وال يدأسي صورت بيس طل بوسكتا ب بلکہ یوں کہنا جا میٹے کہ یا یا ہی ہمیں جاتا۔ جب ہم بری کے وجود ہی کا انکار کردی اور بعض مفکرین کے ساتھ شر کومحض"التباس'" یا منظہور" یا رہنمو د ہے بود" يا «غلطى ٌ قرار دين بينانچەسىنىڭ اكشائىن كاعقىدە تھاكەجوشىئے بھى يا ئى جاتی ہے اور حقیقت رکہتی ہے خیرہے، شرعدم ہے، غیروحودہے التبا ونغی ہے۔ با دۂ وحدت الوجود کا سرست البینوز ۱۱ وربعض تصورتیت مطلقہ كے عامى يتعليم ديتے ہي كرجو شئے ہارى محدود ذات كے نقط وُ نظر سے بد نظرآتی ہے وہ دراصل خیرہے اگر ہم اُس کا اَبدیت کی روشنی میں مطالعہ کرگی تو نه به مسراوی امیری سکرادی) کے قام کرده نرمبی تحریک (جوکرسچین سائنس کے نام سے مشہورہ كادعوى مع كرشركا وجوونس بالما والشرى حقيقت يا وجودكا يقين كرناجس يافلعى ك پداکرده التباسات کوان لیناہے۔

وه ہویں پرنظراتی ہے محص اِس کئے کہم کوناہ نطر و تنگ بیں ہیں اگر ہم خدا کے نقطۂنظرے دکیمیں توہیں یہ تسلیم کرنا پڑنگا کہ جس بینے کو ہم نے شرمجہا تفاده درحيقت فدائ نظام كالك ضروري جزوب لهذا فيرحض فيكن إس قسم كى بايتس قنوطيت ك عبت كوشن لينه اور در دوغم كا دْا تَى تَجْرِيهِ كَرِيفَ كَ بعد بِحاتْر سى معلوم بهو تى بين! درد والم رنج دغم حقيقى جنري ہیں میں التباس ہیں نفلطی اور بقول شوسیتہور آئ سے انکا رعقلی بے ایمانی ا اگر پہلیں در دکا احساس ہوتا ہے تو ہارے لئے در دکا وجو دنا قابلِ انکار حقیقت ب كيه نكه درد كا وجود در د كے إحساس برشتل برونا ہے۔ اس كواجتما كہنا سياہ حموسفید کہنا ہے۔خداکے نزدیک میں جدہوںیکن میرے کئے یددرد وغلاب ہے! اگریں بنے وغم کے شدید عذاب میں مبلا ہوں تو اُس بنج وغم کا اِنکا رکسی صورت سے بن بنیں بڑتا اگوخدا کے نز دیک یہ کوئی بدشتے نہ ہولیکن میرے لئے یہ توعذا ب ہے اوراس لئے بدا اِس کواگر والتباس' یا « منود" کہیں تو ور خن تعییر سے کام لینا ہوگا میکن صطرے گلاب کوئسی نام سے بکاریں دہ خوشبود نیکا صرور، اسی طرح در د کوکسی نام سے تبییر کریں وہ در در رہاگا بعنی بد! علاوہ ازیں اگر کوئی چیز خداکے لئے اچھی ہوا ورہارے اصاس کے لئے

ه زهرغ ووست جز نمكرنيت ، اين يتر نفيب برجگر نيست بركم ديدآن جيب عاني مشيرس بودانچه تلخ داني!

بُری توید "التباس" بذات خودایک شر یا بُرانی ہے اور بیخودایک عقدہ لانیجل ہے کہ اِس شرکا وجود دنیا میں کیوں ؟

ان ہی وجوہ کی بنارپرہیں شرایدی کے وجودے انگارکرنا

کغور معلوم ہوتا ہے ، خصوصاً قنوطیت کے بیش کردہ واقعات برغور کرنے کے

بعد درد وغم کیاس والم کے قطعی ہونے سے انگار ہزرہ کوئی نظراً تی ہے۔
لہذا ہم اس کے وجود کو مانتے ہیں اوراس کو «التباس» یا "غلطی" ہندیں ڈالا
دینے بیکن ہالا یہ بقین ہے کہ شرکا وجود ہارے اِس تسلیم کردہ عقیدہ کے
بانکلید ہنانی بھی ہندی کہ خدا کا وجو دیا یا جاتا ہے اوریہ دنیا ایک فایت یا مقصد
کہتی ہے۔ ہما را یہ اعتراف ہے جب جبیا کہ ہم نے اوریہ دنیا ایک فایت یا مقصد
کامل توجیہ اُس وقیت تک بیش ہندی کیجاسکی۔ یہ ایک "دا ز سرب تہ"
کامل توجیہ اُس وقیت تک بیش ہندی کیجاسکی۔ یہ ایک "دا ز سرب تہ"

«ار الرازل را نه تو دانی و نه من ویس حرف معمّد را نه توخوانی و نه من »

انسان کا محدود زبهن جو و جو درک ایک نهایت محدود حیقته بهی کوسمجد سکتا ہے خیر پاشر کی پُوری اہمیت کا انداز د نهنیں نگا سکتا دلین یہ ارتیاب ولا اوریت الحاد نہیں برجهایی شک وربیب کی جگہ ہے وہاں ایان کی مجبی جگہہ ہے " ورووغم کا آلہی مقصد و نیامیں کچھ بھو ہوارے نزدیک یہ ستلانا

مکن ہے کہ ٹر کا اِسکان اورائس کا وجو د دنیا آورا بل دنیا کے کمال کے کیے ضرور ولابدی ہے اورگوہم اِس دعویٰ کو ہرحالت میں ٹابت بھی نہ کرسکیس تا ہم اسکے نقیص کابھی نابت کیاجانا ہارے نزدیک نامکن ہے۔ خدا کے وجود کو مان کر جارے نزدیک برتباریا جاسکتا ہے کہ اس دنیا پر نفظ خیر کا اِطلاق برنسبت تفط فتركے زیادہ مكن ہے۔ ہارے اس عقیدہ كاسطلق ثبوت نامكن ہے۔ دنیا کے شعلی کسی میں نظر دیجا تبوت احمن ہے کیونکہ طبیعی وکیمیائی ومعاشر علوم کی موجودہ خام ونا تمام حالت اور روحانی سعاملات کے سمجنے میں ذہن إنساني كاعجز وقصور بهين أن نظريات كي متعلق تتقين واذعان عاصل کرنے سے محروم رکہتا ہے . ایک معنی کرکے ہیں ایمان کی روشنی میں قدم أطانا پڑتا ہے نکوعفل کی خشک روشنی میں۔ لہذایہ تسلیم کرتے ہوئے كخراكا وجودب اوردنياكي كوئئ غايت يامقصد سيسهم يد بتلانيكي كوششش كرينيك كدايسي دنيامي شركي كياجنيت سي اوركياش كويم مطلق قرار ديسكتے ہیں اور کیا اِس دنیا کے برترین دینا ہونے دلائل قوی ہیں اور اُن کے مامی ائ كوتابت مى كرسكتے ہيں زيادہ تر ہارا بہلو مدا فعانہ ہوگا اور سم اپنے خصم كے إسّدلات كانبوت مأنكيننگه اوران كى كمزورى كونمايان كريننگه اوريه تبلاينگه كه كراًن كى محبت كمزورا ورا كارا بتدلال نا فابل ثبوت كي.

نه دیکیونیس داردی کتاب ریلی آف اندز الکیونه ۱۲ اورجه ایش کی کتاب سان ایندوی کاسکس بان ایندوی کاسکس باب ۱۲ در ا

ائب ہم منوطیت کے لذتی اخلاقی ونطری تا ریخی اِستدلال برایک تنقیدی نظرد الینگے اور اُن کی منطق کی قوۃ کا اندازہ کرنیگے۔

لذقى برال : اگرايك طرف مطلقيت يا وجدت الوجود نے شريا بری اسرے سے اِنکاری کردیا اور خداکی ذات ابدی میں شرکو تحویل کر سے أس كوعدم نفى وبوكه بالتباس قرار دياتو دوسرى طرف تجربت لذتى يا قنوطيت في شرك مسلك كوزياده تراس سوال مي تحول كردياكه دنيا مي لذت زیادہ پائی جاتی ہے یا الم اور چونکہ آن کے خیال کی روسے الم کا و فورسے امذاساری کائنات سنوتنی وگردن دنی ساری کائنات بے معنی و بے قدر ويتمت إظا ہرہے كداس بران كى سارى منطق إس ا مرك ثابت كرنے برتايم ربسكتي بكه دردوالم لذت وخوشى مسانياده من بم يوعيقين كداس دعوك كوكس طرح أابت كيا ماسكما سع واكريه سائففك طوريزا قالب تبوت موتو بيريداك كى اپنى ذاتى لائے موگى كەرنيايىس درد و تقيف زياده ہیں لیکن ان کے مخالفین کی بھی یہ ذاتی دائے ہوسکتی ہے کہ جثیب مجموعی تطعف وراحت کی مقدار زیا دہ ہے اور معاملہ منطق واہتدلال ادر منافقکم اعدادوشارکے دائرہ سے نکلکر محض تحصی رائے اور ذہنی کیفیت پر

جانهٔ پرنگار اس صورت میں شونیہورا دربا ریمن کی قنوطیت اور لائینرا در مانتہواللہ كى رجائت ميں سے کسى ايک کو ترجيح دينا اپنی اپنی شخصی کيفيت وحالت كاسوال ہوگا۔ لہندالذتی بربان كے دعوے كے تشفی نخبش نتبوة سے لئے مائنٹفك اعدا دوشارکے ذریعہ در دوالم کی زیادتی کا ثابت کیا جانا نہایت صروری ب سکن میکوشش ایک امکن سی چنر معلوم بروتی ہے۔ کیونکہ لذت و الم ذهبى حالات بين أن كا ذهبى تخمينه صرورى طور بير فيه صيحه اور تتغير بوگا. زبهني تا شرات كى كمى بهايش ايك نامكن سى جينير بديم لنت والم كو كوشت سر كارى كى طرح ناب تول بنين سكتة اور نهين كهر سكته كمراكيك جارسير ينبي ا ورووسسوا بانج سير اكترطالات مين توجم تميني طور بريمي بهنين بتاسكتے كدا يك فاص احماس دوسرے سے کم ہے یا زیادہ یشتلا کیا ہم کہ کتے ہیں کہ اٹھی نذاکی لذّت رتم وکرم کی لذیت سے کم ہے اور کیا تا نی الذكر انصاف وعدل كى نذت سے كم اسى طرح كيا ہم تبلا سکتے ہیں کہ سرکے در دکی تکلیف دوسرول کے حبانی مذاب کو دہکھنے کی تکلیف یسے کم ہے اور ان الذكر كسى درم كے ارتكاب كى تكلیف سے بكم وإسى قسم كم شكلات كوبيش نظر ركه كربروفيسر لإدلس كهتاست كداسس کوشش کی تغویت کا اندازه کرنے کے لئے ارنسان کی ساری زندگی میں لذت یاغم کی زیادتی کو در با دنت کرنے کے بجائے صرف ایک دن ہی کے تحربات پروزرگروی<sup>د</sup> (ل) لذات ۱۰) نینداچی ملی -- پرمسادی سے اتفے نثات کے۔

(۱) ناشته پُرلطف تفان (۱) ایک نهایت بهاعده کتاب سے ایک باب براگیا، رم ) دوست کا ایک خط وصول بوان و وغیرہ – وغیرہ – (۲) آلام: دا ) اخبار میں ایک بدنداق قصد پٹر اکیا ایسے (۲) بہسا یہ کے باجع کی آواز نے پرنیان کیا: ۔ د۲) ملال بخش ملافات کرنی پڑی: ۔ ۔ ، ایس ملافات کرنی پڑی: ۔ ۔ ، وغیرہ ۔ ، فلسفی سے درخواست ہے ، ایس ملاد کرنی بار سالم

كر (برواقعه كے) نشانات خطكشيدہ تقام بروال كي ﴿ اِلْرَتْهِمِين بِساده كُوسْش لغوم علوم بوتو ذراع رُكر وكر زندگى كےسارے واقعات کے الاعلیٰحدہ قیمتوں کامقر رکرنا اور پیجیٹیٹیٹ مجموعی لذت وغم رونول کامتفابله کرے فیصله کرناکس قدر بهیوده چیز بهوگی جب تم صرف ایک ون کے تجربوں کی کوئی متعین قیمت مقربہیں کرسکتے تو پیرساری زندگی کے نٹا کج کا تعین کس طرح کرسکو کے اور صرف ایک فردہی سے زندگی کے واقعا -کو نہیں بلاتمام نبی نوع ایسان کی زندگی کے تجربات کا! اعلاوہ ازین شونہوم نے بچارک کے اس قول کو بیندیدگی کے ساتھ بیش کیا ہے کہ" ہزار لنرتین ایک عذاب کی قیمت بنیات اس قول کے ظلاف اکا بدرجال کاوراقوال بھی مل سکتے ہیں۔ توکیا میکن ہے کہ لذّت وغم کی کیسا ال قیمت کا تعین

ي في باولسن نفام اخلاقيات مشحد ٢٩٠ -

44

كما جاسكة اكديم أن كابالهي مقابله كرين ادريه بية مكانس كر بينيية محروى كس كابلزا زماده وزنی ہے؟ پاولس مے برے ایک ناول کا ذکر کرتا ہے (فور جسنسس اجس میں دونوجوان لاکوں کی زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے جوایک ہی مشم کے خارجی ماحول میں تربب باتے میں اور زندگی سے وہی توقعات رکتے ہیں۔ اُن کی تعلیم ایک ساتھ موتی ہے، وہ ایک دوسرے کوبہت دوست رکتے ہیں اور اُن کے خیالات مجی ایک بھیسے ہوتے ہیں کا بج کی تعلیم کے اِختام براُن کی طبیعتوں کے اِختلافات رونا ہونے مگتے ہیں ایک سرکاری ملازست میں داخل ہوتا ہے اور اپنے کو ايك خوش خلق وقابل إفستركاب كرنا ہے بہت ملدوه أن خيالات كويمي ترك كر دييا ہے جواعلی سوسائٹی میں قابل اعتراض سجھے جاتے ہیں۔اُس كى ترقی بھی سُعِت کے ساتھ ہونے مگتی ہے، وہ کونسل کاحمبر بن جآباہے، صدر اعظم کی ببٹی سے شادی کرتاہے اور" واما وصدر اغظم "کہلآ ہاہے اورچیندون بعدخو دصدر اعظم ہوجا تا ہے۔ اور اس طرح فاک سے عالم پاک تک جا بینجیا ہے ؛ اس کا دوست اور بحین کاساتھی حس کووہ بہائی ہے صد گونہ زیا دہ مجت کرتا تھا ا درجس کی ہیت فلسفيا نه واقع ہوئی تھی بونیورسٹی کا پر وفسیہ نیتا ہے اور ایک فابل مصنعت ۔اُس کو ا پنے تنقینات بڑل کرنیکی حرارت ہوتی ہے اور وہ عوام کی راے کی پروانہیں كرتا ـ ائس كاخر د ائس كوعلم بونيم بهلے وه لوگوں ميں غير مقبول بېرما ماسے - اُسكى سنهب كوزوال بهوّا ك- أس كى تنابين كونى نهيس لربها بميونكه ظامر ب

ائس نے انہیں اپنے ہی گئے ککی تھیں آبیں نیٹیس برس کی عرکو بہونی کریمی وہ مفلوک العال رہزا ہے۔ اُس کا باپ مضطرب و بریشان ہوتا ہے اور اُس کی ماں محزون ومنعوم ناگہاں ایک تغیر واقع ہوتا ہے اور یہ دونوں دوست اپنے کو ایک نئی حامیں پاتے ہیں جب کا ہم بیاں ذکر نہیں کرنیگے۔

اب سوال بیه بنه که ان دوزندگیون می*ن کس کی زندگی زیا*ده *مسروروشادا* گزرى بگوييزيا ده چيديده اورشكل شاليس بنيس نامهم كون يه فيصله كرنيكي جرارت كرسكتا كبيح كدية زندكى زياده مسترت كاباعث بقى ياوه ؟ داما دصد راعظم كى زندگى یں نرقی کی رُیوبرش خوامش کے بُورے ہونیہے جوسترت حاصل ہوتی تھی اور ما تقدماتد أئيد وبمي كاجرانه بونے والاكرب اور بيبوده اور فضول خوامثات كے عاصل ہوجا نيكے بعد بديا ہونيوالى ماس وحرمان نصبى وتہى مغرى - إن سارك جَدبات كاكون اندازه لكاسكتاب إوراسي طرح فلتني كى زندگى كى سا ده وغاش ميتنن جومكت وصدافت محن وجال خيرومجت جيسي قيتهول كي مصاجت یا تعاقب سے حاصل ہوتی ہیں اور لوگوں کی بے بروا کی اورخا رجی نا کا سیابی سے بیدا ہو بیوالی تکلیف. اُن سارے اِصاسات کے ابھی تعلق کو کون حایخ

لذّت والم كى بيايش اعدا دوشاريس اورزياده بيجيدگى إس امركيوه بيت بيدا بهماتی ہے كئسى لذت باالم كے تتعلق خود إنسان كاانداز ، بدتیار بہتا ہے:

منلاً جب أن كي توقع كيماتي بي توان كي شدت جداموتي بيد جب ان كاتجربه كي جاتا ہے توجدا و رجب اُن کی اِ دکیجاتی ہے توجدا ، کیا ہم ہر تیجر یہ کی قیمت کا لحظہ بلحط اندانه كرين إليكن ان لحظ للجط لنرتول ياعمنو ل كيشعور بيرا مك شديدلذت یا الم کاغلبه یا تسلط هوسکتا ہے جو مقابلہ یا ہمایش کاموقع ہی نہیں دیتا کیا ہم اِ<sup>س</sup> معامله مي سنجيد عشل كي محمر ميروسه كريب وليكن بير أخرب كيا! اور كوعقل جارك سابقەلذتول كوائب محض ببه وگيال قرار ديتى ہے ليكن كيا يە كرست تە تجربه کے علی رکیار ڈکومبی مدل سکتی ہوائی اس معالمہ میں ہم ایک غیربانب دارجم كى بات سنيس برليكن ميه جج كون بؤكا بكيابهم إربش كا إنتخاب كرين اور اسس کے ساتھ یہ افرار کریں کہ با وجو د اِنسانی زندگی کی بشیار مصبول سے اِنسان مجر بھی چین کی زندگی بسرکرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں سے بہت سار اسيسے احمق ہیں کہ خود اپنی برخبتی وفلاکت کو نہیں پہچاپن سکتے یا اُس شخص کا اِنتخاب کریں میں کی *دائے یہ ہے کہ ہرمنزا پنے* اطن میں *خیکور کہتا ہے* اور جواسى فيركوظ بركرسا ورشركويو شده كردسي

بهرعال اس طرح لذّت والم کے قابل اعتباراعدا دشا رسفقو دہونیکی وجہ سے پروفیس میں ایس طرح لذّت والم کے قابل اعتباراعدا دشا رسفقو دہونیکی وجہ سے پروفیس میں ایس نے است نہا ہے۔ اس کھی ہے اس کھی ہے اس کھی ہے اس کو کہ کیا لذّت الم سے زیادہ ہے جواس دوسرے سوال میں تحویل کردیں کہ کوکیا سترت قابل حسول ہے ؟ توہین نگانی وسرسے سوال میں تحویل کردیں کہ کوکیا سترت قابل حسول ہے ؟ توہین نگانی

لذت کی قدر وقیمت کا اُندازه قائم کرنے میں کا میابی ہوسکتی ہے۔ بیکن اِس طح بھی ہاریئن نے ہوشک بیٹیں کی ہے رفع نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ اہل قعنوط یہ کہتے ہیں کہ اِنسان میں اِنہی قال نہیں کہ وہ اِس اور کا جھی طح اِساس کرے کہ وہ کس قدر ناشا دونا واور زندگی بسرکر رہا ہے اور رجا نئی کا دعوی اُس کے خلاف ہے۔ اِس طح لذتی اعدا دوشار میں اِس مطالبہ کی وجہ سے بیجیدگی پیدا ہوجاتی ہے کہ خاص طلات میں اِنسان کو داگر اُس می عقل ہے) منہ وہ سے بیجیدگی پیدا ہوجاتی ہے کہ کسی مالات میں اِنسان کو داگر اُس می عقل ہے) منہ ورجا کی کی دائے مختلف ہوتی ہے اور وہ اِس دائے کے اُخیار کے سے اُخیار ہے کہ اور وہ اِس دائے کے اخیتا اور نے میں ایک و وسرے ہی سعیار پریل دے۔ ہیں جو لذت سے مختلف ہوئے۔

یہاں آگرہیں بیرسوال اُٹھانا پُرتا ہے کہ کیالذت کا حصول اِنسان کی عامیت ازندگی قرار دیا جاسکتا ہے ہے جب اِنسان کو اپنی ہمیق ترین ضروریات کاعلم ہوتا ہے توکیا وہ بی سوس کرتیا وہ بی سوس کرتیا وہ بی سوس کرتیا وہ بی سے کہ لذت یا مسرت اُس کی فایتِ قصوی ہے ہو کیا در دوالم ہی وہ چیزہ ہے جس سے اِنسان کو کنار کوشی اِختیار کرنی چاہئے ہوا ہر شے کہ تونوطیت کا پہلا اِستدلال ہی ہے کہ جو نکہ الم کا وجو دلذت سے بہت زیادہ ہے اِس سے میتح به نکلا کہ لذت ہی ہے اِس سے میتح به نکلا کہ لذت ہی کا صاصل کرنا زندگی کو اخلاقی قدر وقیمت بخت ہے ہم لذت اندوزی کے لئے کا صاصل کرنا زندگی کو اخلاقی قدر وقیمت بخت ہے ہم لذت اندوزی کے لئے

له دكيموسانان كيكتاب: دى نيح آفسد ايول صفيه ، مرمنفي ٢ ، س .

زندہ ہیں۔ اِس فایت کا تحقق نہ ہو سکے تو زندگی بے معنی چیز بیوداتی ہے۔ به اُوبِ اِسى نظرِيكولذِّيتِ كِية أَك مِن موقع به كدابهم اُس كى مختصطور مرجانج برتال كرين به نظريه دوصورتين اختيار كرتاسه ايك كونسياتي لذَّتيت كية بين اور دوسري كو أخلاقياتي لذَّتيت . ننسياتي لذتيت إنسان کی فطرت کومحض صاش قرار دے کریے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ صرف لذت ہی کی خواہش کرتاہے اور صرف الم ہی ہے گریز کرتا ہے۔ إحساس کی تشغی انسا كاغالب وستطميلان ہے،عقل وارا وہ اُس كے معمول كے آلات وا روآ میں -ایک حصول کے ذرا لع تجہاتی ہے دوسری اُس کی کمیل کرتی ہے ۔ اِس طح انسان کی زندگی لذت کی ایک تلاش بیجم ہے الیکن نیفیات ہی غلط ہے لذّت بْدات خور بهارسدافعال كاسقصود نهيس. إنسان عاص غاص اشياء كي خواش كرّاب شلاً غذا ، دولت ، عزّت ياعلم ليكن أن مِن كسي ايك كويمي بهم ندات خودلنت نهيس كهسكة كوأن ميس يهرايك خوابش كاسعروض بهونيكي وجه سے لیّب بخش بکتی ہے جبتی لذّت عضوی تہیجات وانتہا آت کی تشغی کانیتجه ہوتی ہے اور حتی الم اُک ہی جینے ول کی عدم تشفی کا ۔ اِس طرح اینسان کی \* عضوست جس جیز کی خواہش یا آرز وکرتی ہے وہ نعلیت یا الحہار ذات ہے یا مخصوص ومتعين انتياء بين نه كه مُلب لذّت يا دفع الم حب كوني مصلح إبني لوع إنسان كاخيرخوا مكسى چنريك كرنيكا إرا ده كرتاب تو وه لذت بخش احساسات

- ا نداپنی ذات میں ہداکرنا چا ہتا ہے اور نرکسی درسرے میں کیونکہ وہ جا تناہے کہ ينوابش أس كي عل بي مزاحم بوگي النسان من حسيت كاغلام نهيس أس كي عقلى فطرت ا ورسقصد وغايت ركنے والى فعلىت كائمى اُس كى زندگى ميں عظيم الشان حصته سے لذّت وعدم لذّت روزمرہ کے معمولی یا غیر معمولی فعلیت کا لازمى نيتجريا بديا وارب، در دوالم خطرے كى كہنٹى كا كام كرتے ہيں، وه عضوت كواً كا وكردية وبي كراس تسم كي فعليت سي آس كونعمان بدويجيكا ، إرتفادي يهي أن كي قيمت هيه السي وجه من يهرود وهي هي علاؤه ازي نيرايك مسلمه ا و ہے کہ انسان لذت کی تبنی للاش کرتا ہے آئنی ہی لذت اُس کو نہیں ملتی اور جنا دوآس سے بے پروا ہرجا تاہے آئی ہی دہ اُس کے بیچے آتی ہے بسور وشادمان زندگی بسکرے ہے کئے ہیں جانبیئے کدابنی زندگی کے فرائف کو بغیر لذّت وآرام كى خواېش كے بجالائيں رولڈت كاجويا در د والم كاجويا ہے؛ بروفىيسر سجوگ نے اِس کونڈ بت کا اساسی استبعاد کہا ہے لڈت کی خواہش اگر بہت زیا دہ سکط ہوجائے تواپنی شکت کا آپ باعث بنجاتی ہے؛ پروفیسرڈ یوے نے خوب تحلیل کی ہے: رجب جذبہ بالمن کیطرف رجوع کرتا ہے تواپنے نمٹ کا آپ باعث موتاہے اور میتجہ یا تو کابتیت کا اِختیار کرنا ہوتا ہے . . . . یا ہرنی چنے کی مضطربانہ تلاش کیا جدید ترین احساس کی خواہش جڑسستہ وافسر دوجنہ باتی

له ديکيوسکڙك: ميتهڙز آفن انتيك صفحه ٧٧-

کیفیت کوشعل وتم پیچ کرے ااگر کوئی شخص اپنے فطرت کے قانون کی ضلاف ورزی کرتا ہے اورا پنی زندگی کا مار اجساسات (لذت وآ رام) کو بنا ابتا ہے نہ کدان اشیا ہوجن سے معمولی طور برائن احساسات کا تعلق ہوتا ہے، تو اُس کی قوت احساس بتدریج ختم ہوجاتی ہے اور وہ اپنے مقصد کے شکت کا آپ با آپر تا ہے۔ وہ جذباتی خو دکشی کرتا ہے ؟ اور پہیں سے قنوطیت ویاس ہیں دا ہوتی ہے ا

أخلاقياتى لذبتيت كايه دعوي بء كمالذت بهي خيرب اورالم بهي شراببذا إنسان كوچاسين كدلذت كوحاصل كرسدا ورالم سع كريز كرسي دلذت إنسان كى زندگى كى تقيقى غايت كے لهذا يہى اخلاقى سعيا رقرار دىجانى جاسيے گولڈيت كى اك دونوں صور تول ميں كوئي شطقى تعلق بنيں يا يا با ماكيونكد يوسمن سے كہ ہم سے یقین کریں کہ زندگی تی منظم احساس لقرت والم ہی سے ہوتی ہے بغیراس امرکو اننے کے کہمیا ہی ہونا چاہئے تاہم بیدونوں صورتیں ساتھ ساتھ یائی ماتی ہیں۔ أخلاقياتى لذبيت نفسياتى لذبت كےساتھ اس امرس ارتفان كرتى ہے كه مستنفطرت انساني مجبول مهى اليسى روئى بيكر بهيشه لذّت بخبث احساسات كى لاش كريداورالم ناك احساسات سد إحتراز الميكن بدآكے بزهكر إس امركا دعوى كرتى كانسان كولنت كى تلاش كرنى جائية كنهذا لذت ايك خلاقى نصابعين مقرر ہوتی ہے اورافعال کی نیکی و بدی اُسی نصب العین <u>سے جانجی جاتی ہے۔</u>

اخلاقیاتی لذبتیت بغنسیاتی لذبت کی صداقت کونسلیم کرتی ہے لہندا جواعِتراضات اُس برِعا مُدكئے گئے وہی اخلا**قیاتی ل**نّہ نیت بربھی وارد ہوتے ہیں علاؤه ازمين يذنطر بدانسان كي شخصيت كية علق محض كيجابني نقطه نظراضتيا ر كرناب يعنى حسيت وعقل وإرا ده بومرجح قرار ويتابيخ اورنيكي اورفرض كولذت ومصلحت کے اتحت کر دیتا ہے۔ ظاہرہے کذورض ولذت پرستی ایک نہیں اورىم فرض كولنت كى فاطر حيور ننهس كيت اكريم صحيح معنى مين نيك بننا جا دئي. بقول كأدلاً يس مع الرميح طور بردكيها جائے توانسان ميں عُبِ للَّه سے دياده لبندترا كاك چنرلائي ماتى ب خواه لذّت كويم سي عني يركيول نه جهيس -إسى صلاقت كوروز آ فرنيث سية تام حق پرست وحق ببندسعس لم و مبلغ كتيرآئ مين -

اب اگریم ان وجوه کی بنا و پر لذت کوخیر سرتر نه فرار دیں تو پیر زندگی میں با وجود لذت سے زیا دہ در دوالم ہونے کے بینی قدر وقیمت ہوسکتی ہے وہ بے معنی و الا ما اُس نہیں فرار دیجا سکتی. با نفاظ دیگر قنوطیہ کے ساتھ اِس امریں آتفاق کرتے ہوئے بھی کہ در دوالم لذت وراحت ہے کہیں زیادہ میں ہم خود کو یاسی نہیں کہ سکتے اگر ہم لذت ہی کو خیر برتر، وقد راعلیٰ نہ قرار دیں۔ ہا رے نزدیک دُنیایس سب سے زیادہ اعلیٰ قدر وقیمت رہے دائی إنسانی شخصیت کاتحقی دکمال ہے جوکاننات کے ماتھ توافق پداکرنیکی وجہ سے حاصل ہوسکتا ہے اسی صورت میں ہم کاننات کو برقرار دے سکتے ہیں جب دہ ہمیں اِس نعایت کے حصول سے بازر کھے۔ دانِ لافلا۔

اب ببین کسی صورت میں بیمکن ہی نہیں علوم ہوتا کہ ہم ایسی دنیا کا تصور كرسكيس جبال روحين ترقى وتكميل ماكرشخصيةت كانخفق كرسكيس ببكن جهال نه وردوعم مردا ورندريج وتعب - مذحزن والتبلاء مبوا ويبذأ زمانيش وبلا غيرستشفي خوامشات، ز ښرارون خوامشيس ايسي که بهرجوا چشن په دمريڪ ) ان کي سوزش وتطیعت امراض وقوائے فطری کی کوراند بے رخی سے پیدا ہونیوالی عذاب ناک اُ ذیتیں) آسانی بلائیں وا فیتیں پرسب جمرُطات ہیں جوانسان کے صبرو سمت كور زماتي بين اس كومصائب كاسقا بله كريني آنا ده كريت بين إن بى كى وجهسان ايندابتدائي تبيجات مين منظهم واكراب أن كومهذب وآراست مكرتلب اورا بنى شخصيت كوكمل كرالب بالسيفة ب كووجودك غارجى حالات سيسطابق بناني كياني إنسان كوايني نطرت كي يهيري تنظيم كرنى علبيئے. فارجي فطرت برغلبه باكرده اپني ذارت پرتسلط ماصل كريا الم المعام طوريد تصوريه بها بي سلك قرار دياجا سكت بع صوفيه بعي اپني مطلكاتا

یس اسی مطلب کواداکر تے ہیں اور اسی کو زندگی کی غاست قصوی مسرار

وہ اینے نفس کے ساز دسامان میں تنوع و توافق ہیداکرنا ہے۔ بہوک منسی عبت ' پدری شفقت اجناعی واکتسابی ... بجلتوں کے بعیر حوانسان کے سینہ یس شفی کے لئے موجزن ہوتے ہیں انسان نہ فطرت پر غلبہ ماسل کرسکتا ہے اور نہ شخصیت کاتحتی کرسکتا ہے۔ اُس کی ابتدائ اُنہا آت اُس کو محنت وشقت پر کا دہ کرتی ہیں اور بحنت وشقت سے سائنس کے اور راحت کے سامان بنیا ہوتے ہیں اور یہ فطرت پر زیا دہ غلبہ کاباعث ہوتے ہیں اور یہی فن اور برانساں اورحیات معاشری کے مطیعت اغراض وغایات کے نشوونیا وتشفی کا سیب بنتے ہیں۔ اُس کے خوامشات اُس کوخاندان وجاعت کتی خلیق برآما دہ کرتے ہیں .... بیاری اوزشکی سمندر اور بیواکی معاند آنه قوتون کا سفابله اس کی مکسه عل ادر معاشري اشتاك كي قوتو ل كوتر في دنيائے - جاري شتركوشمت كوصبر وتحل کے دائرہ سے جی باہر کیوں نہ ہو دوستی و مجت کے مذابات برانگیختہ کرتی ۔ وه مجت جوموت سے بھی زیادہ طاقت ورہوتی ہے۔ اِس طرح انسان طاہرا من فتحددي ماصل كراب، إن قوتول بيغلبه وتسلّط يا ماسي حواس كے خلاف برسر خبک نظراتی این استنازع دبیکارین ده اپنی رومانیت مین ترقی کرنا ہے، ... المله يا لمفط واحديول كهوكدانسان نبتاب !

اس العُ اگریم شوبنه ورا ور بارئن کے بیش کرده آفات ولبیات اسمائب

دمحن کے وجود کا انکار نہ بھی کریں تو بیدلازم بنیں آ ناکہ ہم اُن کوصروری طور برشطلق سجهیں کیا ہم آنہیں ایک خاص مقصد کے بروز کے نترائط نہیں قرار وے سکتے يە دېن دجېم كومصروب على ركتے ہيں تجربہ بي وسعت بديلاتے ہيں، علم متنظيم، مقاصدين نجتكى اورائس طخ شخصيتت كاتحقق بوتاب جوزندگى كى غائبت قصوى ہے اِسی سے کہاگیا ہے کہ دنیا " روح سازی کی دادی ہے اُڑا A vala of Soulmaking ) إس تصور كويم آكي على كراورصاف كرتي بين-غائيت افى الباب يكرلذتى بران جو تنوطيت نے بش كيا ہے جو مضعم والم کی زیادتی کی بناپر دنیا کوب معنی دبرقرار دیتا ہے ہاری تنقید کی روسے صیح نہیں۔ آول توسا کنٹفک اعدا دوشار کے ذریعہ بیٹا بت کرنا ہی نامکن ہے كدالم لذت سے زیادہ ہے ۔ لذت والم ذہنى كيفيتيں ہیں اوران كى بيائش نامكن لہندا اُن کا باہمی مقابلہ و موازنہ بھی محال اِنسانی زندگی کے سارے آلام ولذا كوكوني جمع نهيس كرسكتا . اورسم سي سند بهت سار سي اليسي بيمي بيس كه با وجو و زندگی میں آفات و آلام کے زیادہ ہونے کے اسی زندگی سے ٹہوس فائمے حاصل کرتے ہیں اورائس پرقانع ہیں۔ ٹنانیآ یہ صیحے نہیں کہ گذرت انسانی زندگی کی غائب قصری ہے، اگر ہاری پیجیتی مان لی جائے تو توطیت کی میساری کا وش مفنول ہے کہ محض از دیا دالم کیوہ سے عدم کوزنرگی سے بہتر قرار دے۔ اب ہم قنوطیت کے بیش کر دہ واقعات کی تردید کئے بغیر بھی اٹس کے داوی کو نبوت کا

مخاج قرار دے سکتے ہیں۔ اگر مقصد جیات شخصیت کا تحقق ان لیاجائے توغموالم کا دجو دجس سے ہیں ان کا رنہیں متوجہ ہوجا آہے۔ خواہ شات نفس یا اثنتہا آت نفسانی کے مقابلہ وجہا دہی سے روحانیت ہی ترقی ہوتی ہے اور ہم سعدی سے ساتھ کہ سکتے ہیں۔

> درنگارشان صورت ترکِ خطِلفنسس کن تا شوی درعالم تحیتق برخور دار دل

واقعة تويه بين كرجولوگ مردين أنهول في لذّت كو كمجى ابنا اسطيم نظر نهين بنايا اس سيد بهيشه بين نزاش اورجن نامرودل نه اس كی نواش كی ابنی عرع بزیوائس كی تلاش مین صوف کیا وه تا دم زیست حیران و بربینیا ن در به اوریه با تقد ند آئی کهی شاعو فی اس غهوم کو کس خوبی سیسا داکیا ہے ہے ما واریه با تقد ند آئی کهی شاعو فی کو کس خوبی سیسا داکیا ہے ہے ما سی خوش فکرے دید د نیب اصورت برے گفت عاقل کواسے عزیزہ دہر بکرچونی بکرخونی بکرخونی بکرخونی بکرخونی باتو کر مرد بو دخواست که مرا مهر که مرد بو دخواست مرا د آئکه نامر د بو دخواست مرا این بکارت ازان سجاست مرا

اَضلاقیاتی برلان: اطافی شرکے دجودکی بنا پر تنوطیت کے اُخلاتی اِتْ لال نے دنیاا وردنیا کی زندگی کو اُشنحوانِ نے سفز ، ترار دیا ' ہے معنی وب میست اخلاقی شرقے دو بنیادی صور توں میں دنیا میں منگام ہر یا کرکہا ب بست بهوانيت اورنفسانيت ياخودغرصني جبعل وأخلاق برمخصوص شہوانی تہتیات کا تسلط ہوجا آہے نوشہوانیت کے رزائل زُونا ہوتے ہیں: بے اعتدالی اوباشی کابل است بکی مزولی۔ نفسانیت یاخو دغرضی اُن روالی كاسر فنبد بع جودوسرون كيائس وسلامتي كي سنفارت كراناب موت ہیں شلاً حرص : ماانصانی کمینہ یاحقد وغرور شونیہورنے اپنے نا قابلِ تقلیب اَندا زبیان میں اُن خبائث کی غار گری کی تصویرات کی ہنچی اور اُن کے بندو كى تعدا داس قدرزياده ثابت كرنيكي كوستسش كى رهبيس ونيا كے يہي الك و ختار نطر آ<u>نے لگے</u> بلیکن ہم بھر بیر پُر جھتے ہیں کہ اس دعویٰ کا بنوت کیا ہوسکتا، ظا ہرہے کہ یہ دعویٰ کہ دنیا میں <sup>ئ</sup>برے اچھوں سے زیا دہ ہیں تعدا و وشار ہی سے نابت ہوسکناہے بیکن کیاوس شم کی گنتی مکن ہے ؟ ہم عرا دراز الی قد و فرادا نی دولت کا تواندا زه کر سکتے ہیں نٹیکن عقلی و اَ خلا تی صفات کے اندازہ كرنكا جارسيالكون طريقه بنين-لهذاكسي فروكي قدرونيمت كيتعلق

جوی دائے قائم کیجائیگی و محض انفرادی یا ذاتی رائے ہوگی اوراُس کا انحصا ہر شخص کے اپنے تجر بات اورائس معیار پر ہوگاجس کووہ اِستعال کر رہاہے۔ يبرائ كسى قدر كليت باعموست كأسى وقت دعوى كرسكتى ب جب ية ابت كردياجائ كرصاحب دائ كرمطالبات نذزيا دوسخت تصح نهزيا دونرم ككه متدل إسهولي ورأس كوعوام الناس كصفات كاستا بده كرف كسك ايسے ذرايع حاصل تنے كدأس كے شخصى تجربات كوسم أوسط قيمت دے كر تىلىمۇسكىي ئىكىن دې ئۆگۈرىنە بنى نوچ دىسان كى غىلىماىشان تعب دا د كو أخلاقي لماغ مسي تشتني وسوحتني قراره ياسب كياوه الن شرائط كويورا كرتي مبنكا ہم نے ذکر کیا جاس سوال کا اٹھانا اِس کاجواب دیناہے۔! کانٹ شوبہہورا ور ہائیس کے حالاتِ زندگی پر فورکر و کیا اُنہیں مطرتِ إنساني كي صيحة طورير مبيضة كيهوا قع طاصل تين إسب سي زياده مصيبت تویقی کربیاں دہ احل ہی نقاجهان انسان کے بنی زیع انسان کے ساتھہ نبایت اَسم تعلقات قائم بوتے ہیں: بہان خاندنی رفتے ہی مفقود تھے اُنہوں نے ساری عرشا دی بہیں کی ان کارسابٹااک انبیون میں تعاجن بروہ اعتماد ہنیں کرتے تھے اِس طے اُنہوں نے اپنی عرکے دن گزارے سے یا روموں تنها، دلگيروا فسدوه كانث كى زندگى كامال پارهكرېس أفسوس بوللې كرسطى

كه دكيمه رنا وُلن نفام اخلاقيات صغير، ٢٩ ماصغير ٣٠٠٠ -

وه اپنی شیعفی میں اسینے خاکمی معاملات پر کڑ ہتا اور اپنے نوکر وں سے حمیکو تا تھا۔ اوركس طح إس ظيم انشان فلسفى كى طانيت قلب كوان حقير معاملات نے يريشان کررکہاتھا کی شوبنہور کی فانگی زندگی توائس کے سئے عذاب جان تھی۔اُس کی شتبہ طبیعت اس کی تنها نی اس کا اِشتعال انگیز مزاج اس کی قمنوطیت کے بہت زیادہ ذمہ دار قرار دسینے جاتے ہیں۔ اُن ہی چیزوں نے شوینہور کواس قابل نه ركها بقاكه وه بني نوع إنسان كحقيقي حذبات وخصائل كوسجه سكماً بوإ فل فيو كونهصرف كسيي ايسي مهتى كي ضرورت تقى حواً ن كي فكريا خبر كمبرى كرتى بلكه ابنيس کسی الیسی بهتی کی می ضرورت تقی جس کی خودوه فکروخبرداری کیتے ۔ اِنسان کو ائن لوگوں سے زیا دہ والبتگی ہوتی ہے جن کی دہ حفاظت کرتا اور جن ہے دہ مجت کرتا ہے بہنسبت ان لوگوں سے جوائس سے محبت کرتے اور اس کی فکر کرتے مِي جَبِ دُنياكِ ما تعالَن كِ تعلقات كايه عال تعا توكوني تعجب بنيس اگر اُن كونوع إنساني كافرادك سائقة كوئي جدردي نديمي غوركر وتوسعلوم موكاكه <sup>کا</sup> نوع اِنسان *کے سا*قعہاری محبت اوراعِتماد چند تیجر بابت پرمبنی ہوتے ہیں' ۔ اگر ہم یں سے کسی کے پاننے وس ایسے لوگ جن سے مجت تہی مرعا بین تورہ اپنے آپ کودنیایی بالکل اجبنی محسوس کرنگا ، اور اگریه پایخ دس اُس کے ساتہہ ہے ایمانی کریں یا دہوکہ دیں تو وہ ساری نوع اینسانی کا دشمن ہوجائیگا ہیں ہے

له ايف أصفيرا. ٣- وغييره -

مال ہارے اُن احکام کاجوہم نوع اِنسان کی نطرت کے متعلق کگاتے رہتے ہیں اُ اِن ہی چیزوں پر فورکر نیسے ہمیں منوطیت کے اطلاقیاتی بر اِن کی کوئی سأئنتفك دليل نهين معلوم روتى إس معالم مين قنوطيت كي أكرآخري تحليل كيجائ توناب بوتاب كروه " زندگى اورانسان كے متعلق جارے اپنے ذاتى تجربات كاافهار بي حس كولمى احكام كي تنكل بين يش كياجا آہے - اِس نینچه کی که از زندگی کی کوئی قدر وقیمت نهین "اگرساده ترین الفاظیم سخویل کی جائے تو بیصدا قت حاصل ہوگی کدر زندگی سے وہ نہ ملاجس کی میں توقع کرتا تھا؛ يرقضيدكر الوك الكاريا كينے ہن بصرف يمعنى ركبتا ہے كر الوكوں نے میرے ماتھ بڑا برناؤکیا، ان کے دجود سے مجھے کوئی مست ہنیں بیٹ نکی بېلائى كى پردادنېيى كرتا ؛ ئېم اپنے نجراِت كۇعموماً كلّى قضيول كى تكل ميں اُ دا كرتے ہيں. ايك شخص اپنى زندگى ميں مين انگريزوں سے ملاء أس كو أن كے اخلاق ببند شآئے۔ اب وہ ہمیشہ بی کہیگا کہ انگریز ہے اُدب یا یک ہوتے کے ۔ ہں ؛ ایک اور وجہ پروفسہ بالوس بیش کرتا ہے اور پر بھی نف یا تی ہے۔ انسا ا ورزندگی کے کمیندین کے شعلق جوچنے جیں ایک کِتی حکم نگانے برآ مادہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ضم سے کلی وعمومی احکام سے بہیں ایک فسم کی تستی باتشفی ہوتی ہے بھیب سخص کی ہوی آس کے ساتھ ہوفائ کرتی ہے تو وہ

كها بدرسارىءورتين كآراوربيوفا موتى بين ببب پلك سى مصنف كى طون بے پروائی کا افہار کرتی ہے تووہ کہتا ہے کہ عوام الناس کی حالت گاؤخر كىسى بوتى بدأ نهيل كجى المجقة بركي من تميز كرنيكى توفيق بى بنيس عطاكي كى. یہ کہناکہ ہیں پر بیدا بین ازل ہوریسی ہیں ہارے در دمیں شدت بیداکر آہے جب ہم پیفین کریتے ہیں کہ ہموں کی ہی حالت ہے تو ہمارے در دمیں کمی واقع ہوتی سنے اِ شوینہورکوبہوں سے تکلیف بہونجی، مُردول سے عور آول سے يونيورشي كے پروفيسروں سے اس نے اُن تام كاليت كے لئے ايك نظریه بنایا اوربهی فنوطیت کا نظریه ہے! اِس میں کوئی شک نہیں کہ اِس نظریہ نے اُس کو آلام و معہائب کے برواشت کرنے میں بڑی مدد کی اُس کے دل کی خراش کوبری صرتک دورکیا کیکن اس علاج نے اصل بیاری کور نعے بنیں کیا ، جوایک کہند برمزاجی تھی جواًس کے طبعی نقص کانیتجہ تھی۔ ہاں اُس نے ایک سکن کاکام ضرورکیا جس سے اس کے دردیس کی ہوگئی ۔ ہم سب جمکی جی اِس در ان كااستعال كرتے ہيں اوريہ بہوں كے سے سفيد ثابت ہوتا ہے وس کی ایک خاصیت اور ہے۔ بیضمیر کوھی تسکین خشت اسے۔اگر محبوہی ہر مصیبت آپرے، اگریں اکیلاہی لوگوں سے نباہ نہ سکوں تومیے لئے اِنکار کرناشکل ہوگاکہ قصورمیا ہے دوسرول کا نہیں۔ اوراگر بہوں کے ساتھ یہی گزار تو پيريه بالكل فطرى چيزې اورين قابل ملامت نېين -

ہم افلاقی شرکے وجود سے انکارہنیں کردہے ہیں، ہم بینہیں کہہ رہے
ہیں کہ دنیا ہیں برے لوگوں کا وجود بہنیں پا یاجا نا۔ ہم صرف تعنوطیہ کے سبالغہ کی
تردید کررہے ہیں، آن کے ہم گیر، کلی وعمر می احکام کو بے بنیا د تا بت کررہے
ہیں اور اُس فتم کے قضا یا کا محض موضوعی کیا ذہنی ہونا بتلا رہے ہیں۔ منافل اعدا دوشار کے ذریعہ خارجی طور پریہ تابت کرنا کہ بجوں کی تعداد اجھوں سے
زیادہ ہے ایک ناممکن کوشش ہے جس طرح کہ الم کی مقدار کو لذت سے زیادہ
ثابت کرنا ناممکن اور ہے۔

اب ہمیں یہ دریافت کرنا ہے کہ ہم شراخلاتی کے وجود کی کس طرح توجیہ کرنیگے ہا اُس کے وجود کی کس طرح توجیہ کرنیگے ہا اُس کے وجود سے تو جیسا ہم نے کہا انہیں اِنکا رہنیں الیکن کیا اُس کا بھی وجود شد فطری کی طرح اُس کی بھی کوئی فایت بتلائی جاسکتی ہے ہمکیا اُس کا بھی وجود موجہ بہت ہم ہونا ہے ہم گوان سوالات کے ایسے جواب جو ہم طرح تنفی بخش ہون موجود وہ مالت میں نامکن نظر کہتے ہیں لیکن کوشش کیجا اُسکی اِسا کے کامل ترین علم کی روشنی میں اُن کے جواب دیسے جائیں۔

اخلاتی شراخلاتی خیرکی طیم انسان کی حیاتیاتی و نفسیاتی عضویت بر عور کرنیکے بغیر سمجے میں نہیں آسکتا۔ فطرت انسانی پر ذرا نطر غائر والو۔ انسا بحثیت ایک زندہ عضویت ہونے کے دنیا میں خواہشات انتہا آت 'ی

مر جسسے وہ فطریاً آراستہ وہراستہ ہوکر کارزا رحیات میں رونا ہوتا ہے۔ کہہ گویا وہ مواد خام ہے جس کی دوران زندگی میں ترقی وکمیس ہوتی ہے۔ اس میں

تهیجات اور به نطری استعداد ابتادا و التاقی کماظ سے نداچھے ہوتے ہیں اور نبرُے مرکی نوکہ بدحیاتیاتی اقدار ہیں۔ اِنسانی کی تام فعلیت کا سبدا ہیں۔

ته برسط مید بیرو مدید بیریای ما مادادین و اسای می مهم مسیک مهمبردین و الم کی اب اگرانسان تنهائی اور تجود کی زندگی بسرکر سطح توه لاّت والم کی چاشنی توجیه بسکنا ہے لیکن نداس کو فرض و واجب کا احساس بروسکتا ہے اور ند تعرفیف کی خواہم شرک ندار کاغم منگر نا مکا احساس ند بنیانی کا ملال منبط نفض معنت وعصدت، خلوص و و فاشعاری متعاون واشتراک کا توکیا ذکر د

بانفاظ دیگرافلاقی شعور کا وجود بهی نهیس پایاجاسکتا کیه فضائل اسی وقت بسیدا موسکتے ہیں حب انسان کی نفسی طبیعی عضویت اسی متم کی دوسری انسانی عضویت اسی متم کی دوسری انسانی عضویت و سکتے ہیں حب اقد معاملہ و مقابلہ کرتی ہے۔

اسی طیح افلاقی رزائل، یا افلاقی شرکاهی آغا زمونا ہے کا نگ نے اسی صفح اداکیا ہے کہ افلاقی شرنیتجہ ہے فیرسعا شری موانت کا۔

ك مقا بلكرو دائسكى كتاب وى درلا اينددى انديدى حول علددوم مكير ( 4)

(آن مۇسىل سۆسىل ئىس)خىروشىردونۇل كامېدرانسان كى غىتىلمىل يافتەنىنوع جياتياتى میلانات یاصلاحیتین ہ*یں خیروشر دو*نوں کاافہار اُس وقت ہونا ہے جب یہہ چاتیاتی قویں ماحول فاجی کے زیرا تراپ آپ کوظام کرتی ہیں۔ شال کے طور میر بهوک او تر عفظ ذات کے تہجاہت پر عور کر در کیا یہ زراعت ، صنعت وحرفت ' تجارت ، مکومہ ت وتعلیم کی بنیا دنہیں ؟ گمرکیا اہنیں گی گراہی *کیوجہ سے دغ*او فریب ر شوت وچوری سب ایمانی و سرکشی ، قتل وغارت کا بنگامه بریا نہیں ؛ اِسی طرح للمجنسي تهيج كے بغيرِ فا مٰلانی زندگی نامكن بهوتی اور شايد نه رسيعتی كا وجود بهوتا نه شاعری كا در رنہ نقاشی كاليكن اُس كے برخلاف اگر يہ تربيج ند ہوتا تو نبطلاق كا داغ ہوتا نہ خانہ دارى كے غم نه تيم بچادر نه امراض خبية اضلاقي نثر أس وقت بيدا موتا بيجاب كسى تضوص معاشري ماحول ميركس مخصوص تبيج ياخوا مش كيشفي ساج ك ووسكر افراد کی فلاح و مفاد کے معارض ہویا خود اُس فرد کے جوسل کا ایک رکن ہے دابمي فلاح كے خلاف ہو۔ اس طرح ہوالت ميں اخلاقی شرافترات وتجريد بيداكر تا ہے، اور اخلاقی خیر توافق ہم آ ہنگی دیکمیل ایک کانیتجددر دوالم ادر دوسرے کا نیتجرراحت وآرام بوتاب ۔

جارے نردیک ایسی دنیا کا تصور محال ہے جہاں انسان کی صلاحتوں اور قابلیتوں میں نشو دنما وترقی تو ہو، جہان انسان اخلاتی وند ہبی وجالیا تی شخصیت تو کہتا ہولیکن وہ آزادی کا اسکان نہ رکہتا ہو، اِس کمال وصفت کی مہتنی میں آزادی

سلب کرلینا ہے اِست مول غایت نہیں ، بلکہ عبد وبہد ہی ہماری زندگی میں سرور ومسرت پیداکرتی ہے " مسرت پیداکرتی ہے " بہذا اخلاتی شرکا اِسکان اورائس کا وجود انسان کی محدود ذات کی ماہیت ہی کا نیتجہ ہے۔ دنیا وہ جگہہ ہے جہان انسان کی آزاد واخلاتی شخصیّت اپنی

مقصدا ورنہ کوئی غایت اِلقول ولیم حبیس کے یہ زندگی کی روح کو ابتدائی سے

، ما تام حالت سے ترقی کرتی اور نچیة بوتی ہے۔ بالفاظ ریکہ دنیا "روج سازی

كى دا دى " ئے - يہاں شراخلا فى كانديا يا جانا قابل تصور ہے كيوكلہ دھانسان كى آزاد شخصیت کے ترقی وکمیل کی ضروری منطرے۔ اسی معنی کر کے یہ ونسی کاایک ناقابل ایکا ولازی وضروری واقعہ۔ایسی دنیا جہاں روحیں اپنی مبتى دحيواني فطرت پرغابه بإكرعقل ولصيرت كى روشني مين ترقى كرتى درخته ہوتى ہیں، وہ دنیاہے جس میں اُخلاقی شرکا یا جانا صروری ہے۔ اگرا نِسان میں در د وشر کاخون نه مو توجرارت کیے مکن ہے ؟ اگر لنّدے کا محرک خارج میرط ذ<sup>ین</sup> نهركهتا موتواعت ال وعقت كهال بائ عاسكتى سع معاشرى فضائل كو بھی فطری خو دغوضی کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا ظہور کرسکیں۔ اُن کے بغیر نہ عدالت ہی مکن نہ کرم ومروت ۔ لہذا بغیر بدی کے انسانی نیکی کا بھی وجوزیں ېرسكتا . فرنستول كى نىكىيال مكن سېدىكە دوسرى متىم كى بوك كىيكن أسسس ر وا دی روح ماز میں رہنے بنے والے انسا نول کی نیکیاں شرکے وجود کو صروری مجہتی ہیں اور اسی کے مقابلہ سے طاقت بکر یاتی ہیں اور پنجتہ بروتی ہیں۔

بہی حبت اُن لوگوں کے فلاف جی بیش کیجاسکتی جوالیسی دنیا جائے ہیں جہاں نہ برصورتی ہونہ علطی اور نہ کذب یہ و نیا ایسی ہوگی جہال شس وصداقت بے معنی ہونگے۔ یہ اضافی صدود ہیں 'اُن میں سی کسی ایک کا تجربہ جھی بغیرا پنے لازم الاضافت تجربہ کے بے معنی ہوگا اِنساک نے خوب کہا ہے۔ مہم ان ان کی صیحے قدر وقیت اُس صلاقت کیوجہ سے ہنیں ہوائس کی ملکے ایج کوہ ان کی ملکے ایج کا کے دوجہد کی وجہ سے ہے جو وہ حصولِ صلاقت کے دوجہد کی وجہ سے ہے جو وہ حصولِ صلاقت کے لئے کرتا ہے۔ اگر فدا اپنے سید سے اُ تھیں تمام صلاقت کو چہیا بیتا اور با میس التھیں صرف تلاش صلاقت کے بر شوق جن کور کہتا اور ججھ سے کہتا کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر توہیں ہات اُدب سے اُس کا ایک بائی ہا تھ کہ کہ لیتا اور کہتا کہ فدا یا مجھے یہ عنایت کرنا ، صفحت مطلق توصرف تیرے ہی ہے۔ مطلق توصرف تیرے ہی ہے۔ مطلق توصرف تیرے ہی ہے۔

ہارے اس ابتدال کا خلاصہ یہ ہواکداگر ہم ہقصد صیات کو افرادی کال شخصیت کا ظہور قرار دیں تواس مقصد کا حصول بغیر تیجر بات زندگی میں سے ہوگز رنیکے نامکن ہے، اور فل ہم ہے کہ تجربوں سے ستفید ہونے کے لئے آزا دانہ ابتخاب اور ذمہد داری صروری ہیں، انسان کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے اُس اَزادی کا لازمی میتج علطی کندب ویٹر ہے۔ امیسی دنیا کی خواہش کرنا جہاں شراخلاقی کا وجود ہی نامکن ہو دنیا سے آزادی داخیتا رہی کو مفعود کرنا جہاک اور ایسی دنیا جہال آزادی واخیتا رمفعود ہون محض غیرا خلاقی دُنیا ہوگی۔ اور ایسی دنیا جہال آزادی واخیتا رمفعود ہون محض غیرا خلاقی

....

ماریخی نظری استدلال آندتی واخلاتیاتی برا بین کی صدافتوں کو مان کراس میں یہ اونیا فاکرتا ہے کہ تہذیب کی ترقی کے با وجود تاوانسان کی لذت وسترت ہی میں اونیا فہروسکتا ہے نہ اس کی طینت کی خباشت و شرارت کم بوتی ہے۔

اگرلذتی وا خلاقیاتی برا بین کی تنفید جوا و بیر کے صفحات میں بیش کی تنفید جوا و بیر کے صفحات میں بیش کی گئی مان کی جائے۔ لیکن ہیں شونپائچ کے گئی مان کی جائے۔ لیکن ہیں شونپائچ کے نفل می جست کے سعلت جیدا کمور کی طرف کے نفل می جست کے سعلت جیدا کمور کی طرف توجہ سنعطف کرنی ہے۔

شوتہنورنے اِس کلید کے ستعلق کدع آنزاک عقل پیش غمر دوزگار بیش جو تبوت بیش کئے ہیں وہ غلط نہیں کیکن اُس نے تصویر کا صوف ایک ُرخ بیش کیا ہے ، ہم ماہتے ہیں کہ دوسرے ُرخ کو بھی اُجاگر و نیایاں کرکے پیش کیا جائے گزریا وہ تفصیل کی ائب صرورت ہاتی نہیں رہی ہے ہے

عضویت کی ترقی دکھیں۔ل کے ساتھ ساتھ نہصرف درد دالم کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ لذت یا بی کی اِستعداد میں عبی خاصی ترقی ہوما تی ہے۔

لمة تفعيل وتشريح كم ين دكيمو بإولس نفام اخلا تبات صفحه ااسو الم ٢٠٠٠

لذّات وآلام، ریخ وراحت، تقلیف وآلم دونوں کی صور نوں بین تنوغ اور شدت میں اضافہ مہوجا تا ہے کہی کیڑے کے جمع کو اگر ہم جبر دیں تو اُس کو تقلیف صرور ہوگی ۔ لیکن یہ تقلیف اُس در دکا کہان مقابلہ کرسکتی ہے جو کتے کوا یک عسب کے کٹ جانے ہوئی دیا تا تا اُل اُلکار کے کٹ جانے ہوئی تا تا تا اُل اُلکار کے کٹ جانے ہوئی ہے ہوئی ہے دو، برجہا طور پرضیح ہے کہ جو لذت کتے کو نشکا رکا تعاقب کرنے یں ملتی ہے وہ برجہا اِس اِحساس سے زیادہ ہے جو ایک برساتی کیڑا اپنی نمذا کے لماش کرتے ہوئے موس کرتا ہے۔

اسی طرح آگریم سیح می کر صوریات زندگی کے بڑھ مانیکی وجہ سے در د
دالم میں مجمی خاصہ اضافہ ہوجا آ ہے تو ہیمی ناقابل انکار ہے کہ اُن ضروریات کے
تشفی کے ذرا یُع بھی بڑھ صابتے ہیں ' افعال میں زیا دہ ترکب ' قوتوں اور صلاحیتو
میں زیادہ کمال پیار ہوجا آ ہے لہذا لذتیں بھی بطور متجہ بڑھ ماتی ہیں۔ گویہ دعولی ہیں
کیا جاسکتا لذت کا اضافہ در د کے اضافہ سے زیادہ ہوتا ہے 'کہونکہ امنس کا
ثابت کیا جا نا تا مکن ہے ، لیکن بائکل اُسی طرح بیٹا بت کیا جا نا بھی محال ہے کہ
دردوا لم لذت سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔

یہ سیحیہ سبتے کہ منقبل کی پیش بینی کی وجہ سے ایسان خوف و ترود کا شکار موتا ہے مصائب کے نزول کے پہلے ہی وہ قیامت کا عذاب محسوس کرتا ہے۔ یہ بی صیحیہ ہے کہ اگر تمام در دوالم وقیقہ اصاسی کا معالمہ ہوتے تو تھے

اً ن كابرداشت كرنا إتناسخت نه موتا أن كى تكليف نا قابل برداشت إسى لئے ہوجاتی ہے کہ ہمائن کوایک بے یا یان ذخیرہ کی پہلی قسط سمجھتے ہیں لیکن يهجى درست ب او رناقابل انكار ب كه لذّتين اپنى خاص انسانى كىفنىت وقیمت میں اُمید ہی کے رہین منت ہیں، اُن کانجیل اُن کا تصور یا پیش منی اُن میں خاص کیفیت پداکر دیتی ہے اور ہم کہدسکتے ہیں کہ قلب انسانی کی تعميراتيسي ناكام ونهيس بونئ سيكروه أئيدسن زياده خوف سے ستاثر ہوتا ہو، اِنسان اُسید برجبتیا ہے، دُنیا بائسید قایم. طبائع مختلف ہوتے ہیں لیکن شا بۇسىقىل كەمتىعىلى جارىپ توقعات ائىيدكى روشنى سىھەز يا دەخكىگا أىكىقى ہیں بنسبت خون سے زیادہ تا ریک ہوجانیکے ۔اور حافظہ ائٹیدسے زیادہ واقعات کوروشن وسنور نباکریٹیں کرتا ہے۔ زندگی کے وہ دن جو ہمنے منسى خوشى سے گذار بے ہیں جا فطرمیں سترے كا نور بن كررہتے ہیں اور دائمی خوشی کا منبع یخ والم کے د نوں میں بھی حا<u>ضطے</u> ہارے دلوں کی <sup>تاری</sup>کی كو دُوركرتے ہيں ۔ائس كے برخلات جودن حشكت وغذاب ميں كيے تھے حب ہم نے تکلیت واذیت اُسمانی متمی وہ بھی ما نظمیں اپنی خلت یا کھٹک کہوبیٹھتے ہیں بسی ایجی چیز کے نقصان کاغم ایک نرم ملائم ملال بن كرر بجاتا ہے اور وہ مصائب وآلام جو بم نے برداشت كئے تھے جب *ېچر*يا د ين تا زه مړو ته يې تو ېم مي غرور وخو د دارې کا جند به پيدا کر د ښيمين

اورهم ميركم كرأن كودل سے بُهلادستے بين كه ٥

ووران ملک وزوشان می گذرد بس دور گذشت بمچنان می گذرد ازبهردو روزه عرد کتنگ سباش اسے نیخ شگفته شو جهان می گذرد

( مرزافصیعی ہروی)

جواً لام و تکالیف کرتصوری (اریٹریل) نفس کوبرداشت کرنے پڑتے مِنُ أن مسكل كوانِكا رموسكما مع سكن انصاف تويه بركاكهم أن لذتون اورمسترتول كابهى ذكركرين جوبهيس ابنى تندرا فزابئ باكسى انبعام كيحصول میں کا سیاب کوشش سے حاصل ہوتی ہیں ۔اگرانسان عزت نفس اور متیاز عاصل کرنیکی کوشش نہ کرے تو کیا تحقی ذات بھی مکن ہے و بھراُس میں ا ورحیوان میں فرق کیا رہائگا ؟ یہ بھی یا در کہنا جا ہیئے کہ اُس متم کے زخمون کے لئے فطرتِ انسانی علاج مبی رکہتی ہے۔ اُذبیت وتحقیۃ ہما رے جذبہ غرور کو کھا دینے ہیں اورغرورہمارے زخم کومندل کرتا ہے بخودشو تنہور ا پنی زندگی میں اِس صداقت کا تجربه کریجا سبے۔ پبلک اور یونیورشی کے پر وفیسروں کے تغافل کاجواب اُس نے اپنے جائر عزور وبے پروائی سے دیا اورائسی عزورنے اُس کے زخموں کے لیے مرسم کا کام کیا۔

ممدردی یاغم خواری کی وجہ سے جوروحانی تکلیف پہر نحبتی ہے۔

اس کے متعلق بھی بیم کہا جا سکتا ہے۔ دوسروں کی خوشی وغم میں حصہ لینے سے ہیں ایک خاص سرت بھی نصیب مردتی ہے بہدردی سے بیدا ہونے والاعم ایک خاص روحانی ترفع بھی بیدا کرتا ہے۔ ایک قدیم ضرب المثل ہے کنامج ب بهدردى كى دج ستفيم كرديا جا تابست و نصف بروجا تاب اورجب لندت تعليم کیجاتی ہے تو دوسری موجاتی ہے گویا اِس طرح جارگونہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ غرض شر پہورادر إريمن كى فنوطيت إس امرے نابت كرنے ميں كوئى حجت باقی ہنیں حصور تی کہ تہذیب کی ترتی کے ساتھ ساتھ غم والم بھی شدت ووسعت كے لياظ سے ترقى كرتے جاتے ہیں۔ إرسُن زيادہ تفصيل كے ساتھ سائنس؛ فن اورساسی وسعانشری ترتی برخورکر کے بیتبلانیکی کوشش کرتا ہے کہسی ایجابی ما قطعی لذت کا اضافہ نامکن ہے۔ رجائیت اُس کے برخلات اطمینا ل کے ساتھ دعویٰ کرتی ہے کہ تدن کی ترقی انسانی سرت میں اضافرکرتی ہے۔ ہماری تنقید کی روستے یہ دونوں دعوے نا قابل نبوت ہیں فصاحت وبلاعت کو کام بس لا کر اِن دونوں نظر بوں کی ٹائید کیجا سکتی ہے اور دونوں کے لئے مامی ہے لیکے جاسكتے يرسكن سائنتفك طرتقه رسعالم بنيس طع كيا ماسكتا الك چيز تولقيني سعام مروتی ہے کرجوں جو سے سیت میں ترقی ہوتی ہے لذات وآلام میں زیادہ شدت پراہوتی ہے بیکن جبیا کہم نے اخلاقیاتی استدلال برتنفید رکرتے بروئے تبلایا لذت والم محض انوی چیزیں ہیں اُن کواتنی اہمیت نہیں دیجا کتنی

یہ نمایتِ حیات نہیں اصلی نمایت تحقق ذات ہے ۔ اس کے مصول سے لئے آلام و تکالیٹ کا موزا صروری سعاوم ہرتا ہے ، میصف فرائع ہیں جن لوگوں کی نظرین غا پر ہوتی ہیں آن کی توحالت یہ ہوتی ہے کہ ہے

ندغم آورد نقصانے ندشادی دادسامانے بریش ہت ماہرکہ آمدبود مہانے !!

ر وسوتاریخی نظری استدلال کے اخلاقی بہلر کو بیش کرتے ہوئے تہذیب و تمدن کے اخلاق سوزانزات کومبالغہ کے ساتھ بیان کرتاہے۔ واکٹیرنے اِس كى تاب بْرِھكراس كولكها: "مجھے آپ كى نئى كتاب بہوئي جرآپ نے بنى نوع انسان کے خلاف کھی ہے ... اس کے قبل سی نے ہم بہول کو بیل حيوان تابت كرنيك ليدأس سے زيادہ ذبانت كار سعال برگرز نہيں كيا ا آپ كى كتاب برہنے كے بعاز واہش ہوتى ہے كہ عماريا يكسطرح سندسكے بل زمين بر <u> جلنے گئیں'؛ والنیر کے بیرنید علے رؤسو کے سابغہ کی انجبی تردید ہیں۔ اِس میں </u> شک نهیں که تهذیب، معاشری فروق قام ٔ کرنیکی وجہ سے انئی نئی برائیاں اور گراہیاں بیداکرتی ہے، سیکن اس امرکا کسطرح انکار کیا جاسکتا ہے کہ تہذیب كيوجه بين نئي نيكيان اورنئے نئے فضائل مبی توبيدا ہوتے ہيں۔ آ فا وُل یا مالکوں کے فضائل بھی ہیں اور ر ذائل بھی جرارت معلومہت، ضبط نفسس منعرت حزم کرم وغیره . اورخا دموں کی بھی نیکیاں اور برا نیاں ہیں: وفاداری وطاعت '

ایما نداری وغیر<sup>و به</sup> اسی طرح سائنس ا در آرٹ کی حقیقی قدروقیمت بھی ہے گو اس میں شک نہمیں کد اُن کے غلط استعمال سے اُن کے نقصا نا ت بھی کم نہیں، اور نہ وہ تمام سا زوسا مان جس کوتجارت وحرفت نے بیش کیا محض مصنعیٰ قِهت رکتیزین. اور زوسوکایهٔ حیال که انسان ابتدائی نظرت کی معصوانه ما كى طون عود كرسكت ايك شيرين اور دلفريب خواب سيزريا ده الهميت نہیں رکہتا غیرمبذب اتوام کی حالت کاسطانعہ کے نے سے ہیں کوئی ایسے خود دار ئرِضلوس، نیگ اورسه وروحشیون کایته نهیں ملیتا جن کا ذکرا تها رموی صدی کے ناولوں میں کیا جا آ ہے۔ جان اسٹوارٹ ل نے رو فطرت " يراكب مضمون لكهاب حب مين وه كهتاب كدكو في عمره قابل قدرانساني صفت وہبی عطیہ نہیں بلکہ تہذیب کا مینجہ ہے۔ جرا رت، صداقت، پاکیزگی ضبطنفس، عدالت، كرم ريسب مكسوبه صفات إيس نوف كذب، غلافت بے اعتدالی، حیوانیت،خو دغرصنی، یہ وہ صفات ہیں جوغیرط نب داری سے مشابرہ کرنیوالے وحنی کے تیا فہسے دریافت کرتے ہیں الیکن تنوطیت كايدا بتدلال بعبى ناقابل ترديد معلوم بهواسي كدكوغير فهذب يا وحشى اقوام مي وه صفات وه فضائل بنیں یا بی جائیں جکاذکر کیا گیا سکن وہ تہذیب کے پيداكرده رزائل سي بي باك وصاف بين اگرام لورب كيكسي دارانسلطنت

ے جرائم بیٹی طبقہ پر نظر ڈالیں کا فیٹن ایبل سوسا کٹی ہی کے پوسٹ یدہ را ز ڈ ہونڈیں توہیں اعتراف کرنا پڑیکا کہ وحثیوں کے یہ سارے رزائل اُن نا پاک ۔ كريه لذتون پُرفريب غداريون اورصي بيايئون كى بنيار بتنوع صورتول کے مقابلہ میں مجھے نہیں جو ہمیں بہاں ملتی ہیں ۔غرض تصویر کے دونوا نہوں کا اگر غروا ندارى كے ساتھ شاہره كيا جائے توتيقن كے ساتھ ہى كہا ماسكا ہے كەتىندىب كے إرتقاء كے سابقہ ساجة اخلاقی اِلمیازات بیں بھی ترقی ہورہی ہے جس طرح کد لذات و آلام شترت میں بڑھ رہے ہیں اسی طرح فعنا کُل ور ذائل، نیکیاں اور مدیاں بھی بڑھ رہی ہیں، بین وصریح ہورہی ہیں۔ارتعا كاسك درون بيان كيا جاسكما ہے، حيوا نات اخلاقي نقطه نظرسے نہ انج کہلا مے جاسکتے ہیں اور نہ بڑے۔ اخلاق کی ابتداء انسان سے ہوتی ہے یہاں نیچے کے درجوں میں فروق اہمیت نہیں رکتے۔ افرادایک دوسر کی طرح بروتے ہیں وہ بحثیت مجموعی منس کے یکرنگ افرارات ہیں جول جوں تہذیب میں ترقی ہوتی جاتی ہے انفزادست بھی زیادہ نمایان ہوتی ہے نے وشر معی زیادہ بین ہوجاتے ہیں۔عواہی تعضر و شرد و نوں کے تہیجات اپنا عل كرتي بيكن يربب زياده الهميت ننهي عاصل كرتي اليكن خاص غاص شخصتوں میں خیروستر کی قوتین خوب نهایاں ہوتی ہیں۔ ایک طرف توعمیق محبت، اِنْیار ذات، وفاشعاری می وانصاف سے دالہا مذشعف ہو ماہسے تو

90

دوسری طرف کامل و کمل شروفسا در سیکن شاید دهمین کوئی چنراس امرکے بقین کرنے سے باز دہنیں رکہ سکتی کہ دنیا میں شرسے زیادہ خیر ہے اور شرخیر حمولی مونیکی دجہ سے کم ہے۔ ایک چیز نا قابل اِنکا رہے اور وہ یہ کہ خیر و شرکا تضا و زیادہ نایا ن ہوتا جا دہ ہا ایت کے اور شاید یہ سال لہ جا ری بھی رہے ، یہا نتک کہ رجیا کہ تمام ندا ہر ہے کا ایمان ہے ) قیاست کے دوز شرکا مل طور پر نسیا موجا کے دوز شرکا مل طور پر نسیا منیا ہوجا کے اور خیر کا ایمان ہے ) قیاست کے دوز شرکا مل طور پر نسیا ہوجا کے دوز شرکا مل کور سے موجا کے دوز شرکا میں کا دیا ہی کی کورت ہوجا کے دو

هرسیت و بلب دوا قف راز مهاست چون زیر وبم ساز با واز مهم ست این نغمب ظهور اُز تعابل دارد مهتی وعب دم زمز رمه برواز مهست



(لدّت والم راحت وغم کی اہئیت تفصیلی طور پر معلوم ہونے کے بعد مت درجہ

ذیل مضمون ' اُسید ہے ' کہ دلیجی سے پٹر ا جائیگا۔ زندگی میں متت کے

حصول کے مجرب و آنہودہ نسنے بہاں اِختصار کے ساخذ درج کئے گئے ہیں۔

یگو اِستعال کے سئے سسبیل و آسان نہیں لیکن اپنے انزاو ذیالدے کے

یگو اِستعال کے سئے سسبیل و آسان نہیں لیکن اپنے انزاو ذیالدے کے

لحاظ سے اقابل انکا بیں۔

یہ مضمون ابتدا رُبزم ملسفہ جاسع خلیندیں پٹر اِکمیا بھر کے ابتا ہے (طبدہ شم شمارہ اول ودوم) میں شایع ہوا کسی قدر ردّو بدل کے سابھ یہاں ضمینہ کی مکل میں دیا مار ہے۔

اے بے خراب عضد دنیا مخورید چوں ازہمہ حالہائے اوبا خرید ایس عرخو کیشت مرسکی تلاش میں جارہ دہ طلب کنیدوہیں بادہ خورید مسرت ہرزندگی کی غایت ہے اہر شخص اُس کی تلاش ہیں حیران و

وسرگردان نظرآ آہے۔ لیکن ہم ہیں سے کتنے ہیں جواس کے صول کے صیح طریقی سے واقف ہیں ہو فلسفی حس کوتم ''آ وارہ و مجنو نے رسوا سر با ڈاکری سمجھاکرتے ہوایس غایت قصوی اِس نتہا سے عل کے حصول میں تمہاری مدد کرسکتا ہے۔

آجسے تقریباً ڈہائی ہزارسال قبل یونان کے مردم خیر خطیر اہلیوں (ساس ہت ماس کے مقبل میسی ) نامی ایک فلسفی نے جس گوشہنشا ہو خوسش باشاں "کہنا مبالغہ نہ ہوگا حصول مسترت کے کچھ گر تبلائے تھے جن پڑ عمل کرنے سے اُس کے متبئعیین نے اپنی زندگی جین سے گزاری تھی ۔ بہی گر اور دوسرے اکا برفلاسفہ کے خیالات کے ساتھ ہم تمہیں اِس وقت بتا ہے ہیں مکن سے کہ تہیں جی لیندآ بئی اور تم ہی اپنی زندگی میں جوخو دہمیں دیوانہ کا ایک خواب ساسعلوم ہوتی ہے جھ تنظیم بیداکرسکوا ورجٰد بات سے طوفان میں کسی قدرسکون ؟

اپیکیورسس نے اِس امرکو واضح کیا ہے کہسترت جو ہماری زندگی کی فایت قصویٰ ہے محض ساعت ماصرہ کی لذت ہنیں خواہ آپ اُس سے جمانی لذت وادلیں یاروحانی و ذہنی لذت رسترٹ دیر بالذت کا نام ہے ۔ یہ ایک ستقل جذبہ ہے، تمام زندگی باقی رہنے والی چیز ہے ؟ عض باش دے کہ زندگانی این است،

صیح مقولہ ہے اگر زندگی من حیث کل رقص شرر کی طرح ایک تحظہ ہے تو بیشک ہیں اِس تحظہ کونوشی سے بسرکرنا چا ہیئے کیونکہ سترت ہی ہاری زنگی کی آخری فایت قرار دی جاسکتی ہے بسکن ہم اِس رقص شرر کی مدت بچاس سا ظرسال مقرد کررہے ہیں جوایک زندگی کا اُوسطہ ہے اور اس لات کے خواہاں ہیں جواس ساری مت ہیں ہاراسا تھ دے۔

ے وہ بی ای اور اور ایسی جیزے کیکن یہ دوسری لذاتو سے مقابلہ میں نہایت بری بن سکتی ہے۔ ایک سفی -

(مرد آ فربین مبارک بنده ایست )

اورعامی (عوام کالانعام) میں فرق بیہ ہے کہ گو دونوں لڈت کی لاش کہتے ہیں سیکن فلسفی جانتا ہے کہ بعض لذتین محض دقیقہ ہوتی ہیں اور بعد میں تعلیمت کا باعث ہوتی ہیں۔ لہذا بیہ قابل آرزویا لایت توجہ نہیں۔ اس کے برخلاف عامی ہرلڈت سے حظ اندوز ہونا چا ہتا ہے گو بعد میں چلکر میں موال روح ہی کیوں نہ ٹابت ہو۔

یمی وجہ ہے کہ اپیکیورس نے روحانی یا ذہنی لذّتوں کوجہانی وما دّی لَّذَ تُوں پر ترجیح دی ہے طاہر ہے کہ ما تری لذائد وقعیتہ ہوتے ہیں اور گریز با وسر بع الزوال 'ان کے برخلاف روحانی لذّتین دیر با دستقل ماضی وستقبل دونوں برحاوی چنا نچہ وہ اپنے دوست یتنی سیس کو ایک خطیں

ر جب بم يه كيت بي كرندت فيرير ترب توجاري مرادكسي عياش كى لذتون مصنبين نبئ شهوانى تعيشات مد جيساكد بعف جبلاكاخيال ب جربهارك دائے کے ساتھ آتھا ق مہنیں کرتے اور جا رسے خیالات کی خلط توجیبہ کرتے مِی لِکرلنت مصهاری مُرادبرن کی در دوالم مصاور روح کی اِختلال وپردینانی سے نجات ہے۔ کیوں کہ جوٹیزین زندگی کومسرور بناتی ہیں وہ نهبيهم ترب مرامه سے ا در بنصنف ِ ثازک کی سجست اور بنر مرغ وما ہی اور قِمتى الولات سے آراستہ کئے ہوئے دسترفوان بلکرسنجیدہ ومتین عور دفکرجر برانتخاب راجتناب کے دجو است کا ستحان کراہے اور إن سيبوده خيالات كو دُوركر تاسيح جوروح كي تشويش ديريشاني كا باعث موتے ہیں۔

شایرتمنے نیال کیاتھاکہ ہرائی گیرتعلق شکم سے ہوتا ہے (جیساکہ مٹروڈورس کاعقیدہ تھا)یاکہ ناسل سے (جیسے کفرائیڈ کافیال ہے) اُن کی لڈے سے ہیں کب اِنکار ہوسکتا ہے اورا پیکیورس کوکب اِنکار تھا، لیکن

Letter addressed to Mannacceus, Diogenes Laertius Younges trans. p. 408. quoted from Bakewell's Source Book of Ancient Philosophy. p. 300. ان لذائذ کوتم مقصود زندگی تو بهیں قرار درے سکتے۔ یہ وقیتہ لذنیں ہیں 'ہنا تیا گریزیا' یہ خیر خلوط لذّین بھی نہیں' ان کے ہمراہ در دوالم بھی ہوجود ہوتے ہیں 'تہکن' بستی اُن کے لازمی نتائج ہیں' ان میں انباک توی کو کمز ورکرتا ہے' توی کی کمزوری قابلیت عیش کو تباہ کرتی ہے' یہ نود اپنے مقصد کی شکست ہے اور لذّیت کا منطقی نیتجہ۔ خیام نے تو ہی دیکھ کرخو تباشو سے کہا تھا ہے

> گرازیے شہوت وہواخواہی رفت ازمن خبرت کہ بے نواخواہی رفت

ابیکیورس کی زندگی خودایک شال دخوینه ہے۔ اِعتدال وعفت اُسرکا نصب العین تصااُس نے تعیشات کو تقارت کی نظرسے دیکھا۔ سا دہ غذا وسادہ لباس اس کی مسترت کا سبب تھے۔ وہ اپنے اُسی دوست کو لکھتا ہے۔

سیری ذات کی صرتک میں نان جویں وآب شیریں سے نوش ہون ا تا ہم تھوڑری سی بنیر بھی بھیج دو تاکر سرف بننا چا ہون توبن سکوں ہے ہے خرنیتی اندآب وعلف دست بدار سگ نیستی اند جیفہ دسنیا بگذر

سنيكا جوابيكيورسس كحاولين شأكر دون يس سعتها كهنا ہے:

ر جبتم باغ رجهال ابیکیورسس ابنی فلسفیانه تعلیم دیا کرتا شاہیں داخل ہرجس کے دروازول پریہ انفاظ کھے ہیں:۔

"میرے دوست تمہادے گئے ہاں ٹہیزا بہتر ہوگا بہاں لڈت

فیر بر ترہے بہاں تم سے اس باغ کا الک ملیکا جوایا بہر بان وہمان نواز

انسان ہے؛ وہ تمہارے سامنے آش جو کا ایک بیالہ رکہ یکا اور بہت ساپانی

اور کہ یکا : کیا تمہاری ضیا دنت اچتی طور بہنیں گی گئی ہے یہ باغ بحول کوشتعل

ہمر کا بلکہ بحبا آ ہے اپنے مشروبات سے تمہاری بیاس کوا ور زیاد نہیں

برصا تا بلکہ ایک ایسے علاج سے جونطری ہے اور جس کی کوئی فیمت نہیں

اس کو کم کرتا ہے اسی لڈت بیں میری عمر گذری اور اکب میں صفیعن موگیا ہوں گئے ۔

اِس طح رازمسترت اپیکیورس کی دور رس نظریں اُن اَساب کا دور کرناہے جور درح کی تشویش دافعال کا باعث ہوتے ہیں عور کر و توکیا ہے وہی ہنیں جن کوہم اپنی ملک ، اپنا مال و منال کہتے ہی جہاری رائے میں ہماکہ عیش دطرب کے باعث ہیں لیکن جو دراصل جارے وبال جان ثابت ہوتے ہیں بیکیا اُنہی کے منا تُع جانی کا خوت ہاری طابیت نفس کا قائل نہیں جائیکو نصیحت کرتا ہے۔

درسيدهي سادى عادتون كاقايم كرثال سنخ كاجزو اعظم ب جوصحت كو کامل بنا آہے ہیں کی وجہ ہے انسان زندگی کے سیحے استعال میں بس و بینی بنیں کرتا . . . . . . یہ بہی قسمت کے تیروں سے نڈر كرتاب اسى لل مح مناعت كوخر ربرتسيم فقدي رسب سے برھ كو ہیں ہیرودہ خواہشات کو ترک کرنا چاہئے۔'' ابيكيورس خوامشات كي تقييم فطري ياضروري خوام شات اوربيبوده وتبی خواہشات میں کریاہے اوّل الذّركی تشفی آسانی سے ساتھ ہوسكتی ب فطرتُان کی کمیں میں فیاض ہوتی ہے۔ ٹانی الذکر تعیش وخطام دینوی کے <sup>ا</sup> خوامشات ناتمناى موتے بين اور أن كي شفي نامكن -ر اگر کوئی شخص اپنی موجوده ملک ومال کو کافی پنیں سمجتها تو پھراگروه سار<sup>ی</sup> كانِّنات كابحى مالك بهوجائية ستبيع وه مفلوك الحال رمبيكا " اِن حکیمانہ مقولوں ہر ذراغور کروعام طور بر زندگی سے یا س کیوں اِئی عاتى سے و شايداس وجهدے كه ٥ بزارول خواجشين ايسي كمهزخوا بنش ببرقط بہت نظریرے اُر مان کین بیر سمی کم نکلے جب دوسروں کے یاں وُنیا کی سب راحتیں موجود ہیں

موٹرہے، نوکرہیں، ڈرائنگ روم ہے، زروجواہرہی، مؤن غذا کیں ہیں ۔
توجرہے نے کونسا فصور کیا تھا جوجو م رہے کیا دنیوی میش وراست کے ہم تی نہیں ہزا نہم پر کیون ظام کرتا ہے ؟ جاہل بدبالمن ہے ایمان کیول اِس قسد خوش مال ہیں اور ہم اپنی تام خوبیول وزیکیوں کے با وجو دکیوں تباہ حال ؟

یاس کی اُس بیاری کا علاج نہ بہب نے بھی تبلایا ہے اور یونان کے قدیم فلاسفہ نے بھی ہوجو دہ زمانہ میں نہ بہب کا جاد و زیادہ کارگر نہیں معلوم ہوتا۔ حرص وطع کے فلات نہ رہب نے جو آ بنی دیوار کھنیجی تھی وہ اُب جارے زمانہ میں زمین دوز ہو چکی ہے۔ دنیوی چنروں کے فنا پذیر ہونے کا خیال اور عالی میں زمین دوز ہو چکی ہے۔ دنیوی چنروں کے فنا پذیر ہونے کا خیال اور عالی میں زمین دوز ہو چکی ہے۔ دور کے ڈھول معلوم ہوتے ہیں۔

اچھا تو ذراعقل ہی سے کام ہو گو نرہب سے زیادہ کوئی جیتے تہر بطانیت خاط نند خش سکتریہ

رین بی بی می در در کرمهارای خیال کهانتک سیح بے کرمترت کا تحصار ال وا ور برخی برخی کرمترت کا تحصار ال و ما و پرج چرج پرتم ہیں تکلیف دے دہی ہے ملب کومسوس رہی ہے وہ فاص خاص چیزوں کا فقدان بنیں بلکہ تمہارا دہ بقین ہے کہ تم بغیران چیزوں کے حاصل کے نوش بنیں رہ سکتے کیا تمہیں بورایقین ہے کہ اُن چیزوں کے حاصل ہوجانے سے تم توش ہوجاؤ کے جو یہ تمہاری دایمی مسترت کا باعث ہول کے لیکن آنا ترحقیقت میں سیحے ہے کہ اگر تم اُن کی خواہش کروا دروہ تمہیں لیکن آنا ترحقیقت میں سیحے ہے کہ اگر تم اُن کی خواہش کروا دروہ تمہیں

ماصل ندموں تو تم مغرم و محزون صرور موستے ہو۔ آب چونکدیہ تمہارے اختیار
کی بات ہے کہ مم ان کی خواہش نہ کرولیکن اُن کا حاصل کرنا تمہارے اِختیار
سے باہر تو تمہاری یہ کیا حاقت ہے کہ بجائے اُن کی خواہش یا آرزو سے
باتھ دکہونیکا اِرا دہ کرنے کے قم اُن کے حاصل کرنیکا اِرادہ کر رہے مورع
برتمنا بائے عرفی خندہ می آید مرا!

برالفاظ دیگراس بیو توفی کوجس کے مرکب ہورہے ہواس طیع سمجھو تہیں اپنی ذات پرزیادہ قابو ہوسکتاہے یادو سرل کی ذات پر بیقینی تہیں اپنی ذات پرزیا دہ تصرف ہونا جا ہے تو بھرتم دوسرول کی نوشا مدکیوں کرتے ہوئیم بہترہے کہتم اپنی ہی نوشا مدکر وا ورنام ہوس سے با زا ؤ امجی رہنے نوب کہا ہے ہے

اِس خواہش نفس کو مقید کیجے ہوام ہوس کو عقل سے رَدیجے غیروں کی خوشا مدکی نبرت خجد ہہتہ ہے کہ اپنی ہی خوشا مہیجے بیکن تم ذراجھ لاکر کہتے ہو کہ اُن دلفریب ' دلر با دکش چیزوں کی خواش نہ کرنا میں سے اِخیتاریں نہیں ہرگز نہیں ہے

بھراُسی نے وفایہ مُرتے ہیں بھر وہی زندگی ہاری ہے (غالب) میکن سے کہوکیاتم نے صدق دل سے کبھی کوشش بھی کی ہجیاتم ہو

بنرارون چیزوں بیابنی قوت وطاقت آ زماچکے ہواس فن نطیعت پرنجی تھوڑا سًا وقت صرف کئے ہو ہکیا تم نے اُس برغور وفکر کی ہے اور آز ایا ہے ہمکیا تمنے اُس کے اِستعال کے سٹے اپنے پُرامرارنفس کی قوتوں کو مرد سے سئے بگاراہے بکیاتم نے کبھی اپنی نظرائن چنروں کی طون سے ہٹائی ہے جو خواہشات کی ایک دنیا تمہارے ملب میں بیداکرتی ہیں جکیاتم نے اُن وگوں کی زندگی پریمی کھی فزرکیا ہے جواُن چیزوں کے بغیری خوش رہتے ہیں جن کے بغیرتم سمجھتے ہو کہ تہا ری زندگی کا ایک لمحریبی خوشی سے ہنیں گزر سكتا وبمغراط كود كيمووه بازارس سے گزرتا ہے اور ہر خوبصورت چیزے مخطوط ہواہے اِس واسطے کداش کوکسی چیز کی ضرورت نہیں اِکیا تم نے اپنے بيبوده ين اورخود فروشى كے خلاف اپنى عزت نفس كوالعنيات كېمكر كيارا ہے؟ كسى كوترتى دے ديجاتى ہے اورتمها رے حقوق كالحاظ نہيں كيا جاآ يكسى كودرير الباياجة اسما ورتم كويول بي جيواردياجا ماسم - ايكثى مس يوهيتا س کیاتم نے قیمت بھی اوائی می بخطاہرے کوئیٹ دوشار وغلامی ہے اگر تم بېتر <u>سمحته</u> ب<sub>و</sub> توقىيت ا داكروجى برپيرچېزىر كېتى بى اليكن اگرتم بوقىيت دینا نہیں چاہتے توکیا تمہاری یہ بے شری نہیں کد بغبرتیت اداکر نیکے اُن چيزول کي خوابش کرتے ہو-

ارتم سمجتنه موكر محض نظرايت سيح يحاكام نهين حليا تو ذراعل ست

كام لو مراضيت برتو . ابني طمع وخود فروشي كوتو ل نے سے سے معض ايسي چيزي دید د جوتمهیں محبوب ہیں. یا در کھو کہ قوت مثنی وعل ہی سے بڑ ہتی ہے تہیں ا پنی قوتِ اِرادی کومو قع دیناچا ہئیے کہ اُس کو خواہش کے خلاف اپنی طا<sup>ت</sup> كا إحساس مو . اگرتم اس كا إستعال نه كروست توتمهين اپني ايك زبر دست قوت كاعلم ندموكا اوريه قوت بعي عدم سنعال موسد دوسرى اورحماتياتي قرتر الى طرح حياتيات كى فانون كے سوانق مفقود و معدوم ہوجائيگى۔ روزوہ زندگی کے کئی واقعات اِس قوت کے اِستعال کا موقع دیتے این فرض كروكمس تعييرس ياريل كائرى مي تم سبترين جگد كے ابتخاب كے لئے كوشش كررہے ہو.تمهارے غصة كى كوئى إنتها بنيس رہتى حب كوئى دوسلر اس جگه برقبضه کرلیتا ہے اکسی دوسرے اُسی قسم کے موقع پرتم ا پنی خوشی سے اُس مگر کو دوسرے کے حوالہ کر واور دیکھو کہ تمہا ری حالت مهیشه کی برنسبت کوئی بُری تو نهیں اسی جذب دکیفیت کا استعال بڑی چزوں کے متعلق کرکے دکھیو سترت کا ایک بڑا را زخمنے سکھا ہے! اور ال كياتم نے حدد كواپنے سينه سے چيركر با ہر نكالديا ہے واگر بني تو فوراً اُس کی طرن توجه کرواور بادر کھوکہ جب تک بیراگ تمہارے قلب یں ہے کے رہی ہے تمہاری مترت "فی النار دائسقر" ہورہی ہے کیسی جیز کی خواہش کرنا اوراُس کونہ پا خود ایک در د ناک شئے ہے ، لیکن اِس در د کی

شدّے کاکیابیان کیاجائے جو اس سورت میں بیدا ہوتی ہے جب ہم دوسرف ے زیادہ حاصل کرنیکی خواہش کرتے ہیں اور جس خاک بھی ہنیں لتی اور دوسرو كوب يج لمجا آب، ٥

> حدبه الم صدكار مى كندصاً ئب چنانکه آنشس سوزنده می خور دخودرا

اسى سلسانى ايك اوركر أدر كفف ك قابل مع وندكوره بالابان معضرورى طربرلازم أناب الميكيورس فياكس يرزور دياب كمسترت منودیات کے بڑھانے اور بھران کی تشفی کی کشش کرنے سے ہنیں عال ہوتی بلکنزواہشات کو کم کرنے سے لمتی ہے نظام ہے کہ آگریم اپنے احتیاجا كوبرها وكي قوجران كي شفي من تهين نياده شكل بيش أنيكي تهاري ضرورتين بننی کم بوگی اتنی ہی قوت کے ساتھ تم کہرسکو سے ع برسرير دل شاہم شوکت گذاين است

اليكيورس كاشهور قول ب:

در دولت کا در شخص سب سے زیادہ تُطف اُتھا سکتا ہے جواس کی صرور سب سے زیادہ کم محسوس کرنا ہے اگر تم می شخص کوخوش رکھنا چاہتے ہو تو اسکی دولت مين امِناه ند كرو بكراس كنوابشات مي كمي بيداكروا!"

يا در كھوكہ دنیا وی خواہشات لا تننا ہی ہیں نینے محی الدین اكبر رحمّہ اللہ عليہ

تول کے مطابق اُن کاطالب اُس خس کے مانندہے جو سمندر سے بانی بی رہ<sup>ا</sup> اورجوں جوں پانی بتیا جاتا ہے اُس کی بیاس تیز ہوتی جاتی ہے "جرمنی کا شہور قىۋىلى شونىپوراس شخص كے در د كونا قابل شفى دروقور و يا The ache-of- the not-yet-Satisfied اس واقعه سيكسى كوا بكار نبيس بوسكما كه مال وعاه ك برسنے سے حرص بھی ٹر ہتی جاتی ہے دنیا وی خواہشات کی کوئی صدینہیں جہاں بہوکیہ بهم كهيس كربس أب كافئ بي مي راضي بوكيا عرب كاريك شهور شاعر با كل اسي خیال کوان شهوراً بیات بین اِس طح اَداکرتاب، ک اراك يَزيكُ ك الزراء وصًا عَلى النَّه نيا عانك لا عربت فهل الصفاية النصرت يومًا اليها قلت هسبى قل ضيت ر حبی قدر میت " (بس آب کافی ہے یس راضی ہوگیا)کیوں کرزبان سے نکلے حب عالت یہ ہوکہ جہاں ایک نواہش نُوری ہوتی ہے تو دسس خواهشیں اور پیام دوجاتی ہیں اور بیسلسلہ لاالی سن ایس جا تا ہے اجب يرامراكك نعتياتي واقعه بيحس سيمشرق ومغرب كحكماء كوآنغاق ا ورجب بيراً صول بعي مُسلّمه بي كم ت نعمت از دنیا خور دعاقل نغم جا ہلاں محروم ما مذہ زین تعم

اه ا داب المربدين مترحم بفلام رباني صاحب

ميران مي سير المي المقرب الى على ملام الغيوب ازاما مغزالي مترجم بعبالها دي ساء

توسوال سيبيدا موتأب كه آدمي إس ضم كى دُنيايس مسروركس ط<u>ح الما الم</u> كياسترت مكن بي بع بكسي قن طي في توكها تفاكه ٥ خوشتر بجهال زبعني نيت درداکه به بهیج آدمی نیست

لیکن ظاہرہے کہ جارا پیجاب نہیں ہوسکتا ہم سترے کے حصول کے قائل ہیں ایک مدتک رجائی ہیں لیکن اُس کے حصول کا راستہدہ نہیں جولڈیت اِنتارکرتی ہے، وہ توترکتان کی طون جاتا ہے "کیونکہ آئی راستربی کر بالآخر شیکسیس ( Hegasius ) نے موت کی تبلیغ كى اورداعي الى الموت "خطاب باليداش في لذت كوزند كى كامقصدوحيد قرار دیا تفالیکن وندگی میں لذت اُس شخص کونہیں اسکتی جواس کی تاش میں ہاتھ دئہو کر پیچھے بڑتا ہے اِسی کئے لذت کے طالب موت ہی میں لڈت کو پاتے ہیں جہاں در دوغم مفقو د ہوجاتے ہیں اور زندگی کا در د سر رفع ہوجا ہے، در دسرکے ساتھ سلمجی فناہوجا اہے، ہم کہتے ہیں کہ سنرت بیہودہ خواہشات کے ترک کرنے سے ملتی ہے نہ کداک کے نیادہ کرنے سے ہم دنیوی مال ومنال کے وفور کومسترے کاسبب نہیں سمجھتے۔ہم اِس إن ي قائل بين كه ك

جمع خواجی دلت اکباب جهال تفرقه الله می تخرم بعیت دل تفرقه الباب بهال تفرقه الله است؛ (جامی)

اگرتم خوامش کے اس فلسفہ کوسبھے گئے ہوا درائس پڑل ببرا برد نے گئے ہوا درائس پڑل ببرا برد نے گئے ہوا ترائس پڑل ببرا تھا اور اسکی تورش کو کیوں شہنشاہ خوش باشاں کہتے تھے اورا بیکیورس کے شاگرد اسکی کیوں تعظیم و کری کریا کر تے تھے اگرتم بھی سرضا بلادہ بدہ و زجبین اس کی کیوں تعظیم و کری کریا کروا در بہیودہ خوامشات کو ترک کرو مفروری کے واحتیاجات کو نہ برائ کے خواری کا عقل و قوق ارا دی سے مقابلہ کہ وا درائی تعدا دومقد ارکو گھٹا فرکنونکہ اور کہوکہ ع

تادر بهوسی اسیراند رقفنسی ا

توتمهيس دُنيا گريدينهم نهنس معلوم هو گی بلکه ٹری عد تک خنده یکدم ًا

Reduce thy claim of wages to zero then hast thou the world at thy feet

اً بتمهين دُنيا كي هوين وجميل شئے ہے "خالى انغض" سترت عال ہوگى ن تههیں نیکی یا خیر وصداقت کا نظارہ اپنی جلوہ افروزیوں ہے ستہ وروشادا ر کھیگاتم جال خیا خلاقی وصدافت ہی کے تعاقب و تعق کو اپنی زندگی کا مشغلة قرار دوك اسى يس تهيس سار بجان كالطعن وسرور حاصل موكايي سترت يك وغ مخلوط مسترت بوكى جن مين در دوا لم كاشائبه نه بوكا -اور شايُرة مريم ي جانتے اور مانتے ہو سے كريجال فضر وصداقت "كالمع خدام اورجال وخيروصلافت كي محبت خداكي عقلي مجت ب إس با در محبت كے مشارات طانيت روح محسوس كريمين سينفن دونيا كي مُريد جبكا نرب اسك بيتى بية ملكخت محروم إين-

-التومين م ايك الل دل اوردنيا كالمكالمه تنافي بين إس برنم خو دغور

كرواور رازسترت أفذكروك

عاقل ندائنج خوت فکرے دیرونیا بصورت بکرے! گفت عاقل که ایسوزیهٔ و هر مرجونی کمث رت شو هر گفت دنیاکه باتوگویم راست که ملهم کرم د بودنخواست این بکارت ازان بجاست مرا سرنا دانکهمرد یو وخوا سست مرا

## فرست عوانات

أخلاقي بربإن "ا ریخی نظری برلان لتّدتى برإن اخلاقی بربان ا ریخی نظری بر إن